ابوبكروعمرخيرالاولين والآخرين وخيراهل الارضين الاالنبيين والمرسلين كروعمرخيرالاولين والآخرين وخيراهل الارضين الاالنبيين والمرسلين كر ابوبكروعم بهتر بين سب اللول عن المرابعة بين سب المان المرابعة بين من والول المرسبة بين والول المرسبة المرسبة المرسبة بين والول المرسبة ال

# مطلع القريب في ابانة سبقة العرين





مصنف :
معنده مدن ومدت بروانة شيع سالت تقديد و تحقيق و تحقيد مراي و تعليم و تحقيق و تحقيد مراي المراق المال المراق المراق





طاء السند کی کتب Pdf ناکل کی طاحل "PDF BOOK والقدر المالية الما المنظل كو جوائل كري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسے عاصل کرنے کے لیے تحقیقات جین جینی ام جمائن کری https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى قاياب كتب كوكل سے اس لك https://archive.org/details/ azohaibhasanattari ari طالب وقال الله وطالك الاوروبية المناس وطالي

| ï                                                                                                                 | ****     | **************** | 4 002 | الصلهب ابويدروعمران |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|---------------------|--|
| ۱                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
| ı                                                                                                                 | يادداشت  |                  |       |                     |  |
| ران مطالعه ضرور تا اندُّر لا تُن سيحيح ، اشارات لکه کرمنی نمبرنوث کر ليجئے۔ ان شاء الله عز وجل علم میں ترتی ہوگی۔ |          |                  |       |                     |  |
| رور جانگر رلان منظم استارات الصار معتقب مراوث كر منطبخ _ان شاءالله عزوجل منم مين ترقي بول_                        |          |                  |       |                     |  |
| ı                                                                                                                 |          | عنوان            | مرقحه | عنوان               |  |
| l                                                                                                                 | معد      |                  |       |                     |  |
| ı                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
| ı                                                                                                                 | -1       |                  | _     |                     |  |
| I                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  | -     |                     |  |
| ۱                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  | -     |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  | 1     | •                   |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  | ↓     |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  | +     |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  | 1     |                     |  |
|                                                                                                                   |          | ,                |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
| i                                                                                                                 |          |                  | 1     |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
| Ì                                                                                                                 |          |                  | 1     |                     |  |
| Ì                                                                                                                 |          |                  | +-    |                     |  |
| İ                                                                                                                 | 11       |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       |                     |  |
|                                                                                                                   | <b> </b> |                  | +     |                     |  |
| 1                                                                                                                 | 11       |                  |       |                     |  |
| -                                                                                                                 |          |                  | T     |                     |  |
| -                                                                                                                 |          |                  | +     |                     |  |
| 1                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
| Ì                                                                                                                 | 1        |                  | +-    |                     |  |
| -                                                                                                                 |          |                  | 1     |                     |  |
| 1                                                                                                                 | 1        |                  | 1     |                     |  |
| Į                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
| į                                                                                                                 |          |                  |       |                     |  |
| 1                                                                                                                 |          |                  | ***** | 4444444444444444    |  |
|                                                                                                                   |          |                  |       | •                   |  |

|      |       | مهرين       |       |
|------|-------|-------------|-------|
| صفحه | عنوان | صفحه        | عنوان |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       | _           |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       | $\neg \neg$ |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       | -           |       |
| -    |       |             |       |
|      |       | _           |       |
| -    |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
|      |       |             |       |
| ,    |       |             |       |

ابوبكر وعسم خير الاولين والأعرين وعير اهل السموات وعير اهل الارضين الا النبيين والمرسلين يوبكر وعمر بهتر بين سب الكول يجيلول سے اور بهتر بين سب آسان والول اور سب زين والول سے سوا انبياء ومرسلين ك ر

مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين(١٢٩٧هـ)

افضليت ابوبكر وعمر ض الله تعالى عها

#### مصنق\_

امام اهلسنت مجدّددین وملت اعلیْحضرت امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحنن (ت ١٣٤٠ه)

تقديم و تحقيق وتخريج وتحشيه مفتى محمد هاشم خان العطاري المدني سلمه الغني

مكتبه بهار شريعت،داتا دربار ماركيب، لاهور فون:03224304109 بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك يسادسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله كالملحقيق محفوظتن

| مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين                                                                          | نام كتاب                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| امام اهلسنت مجدد دين وملت اعلين حضرت امام اهلسنت محدد دين وملت اعلين حضرت امام احمد مشاخان عليدر حمة الرحمن | مصنف                        |
| مفتى محرباشم خان العطارى المدنى سلمه الغنى                                                                  | تقتريم وتحقيق وتخريج وتحشيه |
| مولانا محديد ثررضا عطاري المدني                                                                             | معاونت                      |
| مولا نامحمد مزمل رضا قادری عطاری<br>مولا نامحمد ما جدعلی عطاری                                              |                             |
| مكتبه بهارشريعت، دا تادر بار، لا بور                                                                        | ٦̈t                         |
| 264                                                                                                         | صفحات                       |
| اول: جمادى الاخرى ١٤٣١ه بمطابق جون <u>2010ه</u><br>دوم: صفر المظفر <u>١٤٣٣ه بمطابق جؤرى 2012م</u>           | سنِ اشاعت                   |
| 240/-                                                                                                       | قيمت                        |

### 

| منخه | مندرجات                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 13   | عرض گفتنی                                                                 |
| 15   | اس ایڈیشن میں کئے گئے اضافات۔                                             |
| 17   | تقديم (از: مغتى محمد هاشم خان العطارى المدنى)                             |
| 42   | مطلع القهرين فى ابانة سبقة العهرين                                        |
| 43   | مقدمه: معنی افضلیت کی تحقیق میں (دی تبروں پرمشمل)                         |
| 43   | ممرة اولى تمام محابه وخلفاء اربعه كفضائل ميل_                             |
| 47   | سركار ملى الله عليد وسلم في فرما ياجب مير الصحاب كاذكراً يت توزيان روك لو |
| 59   | ميرة والمال كالمائل كارامين                                               |
| 70   | ہر متنی سر کار ملی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔                               |
| 72   | تعرا الدنسائل كى تعداداور فضائل كى قوت مي فرق كے بارے يس                  |
| 72   | بعض وه ضیلتیں جوعنداللہ ہزار پرغالب ہیں۔                                  |
| 74   | تعراما بعدد لایت میں افغلیت کے ہارے میں۔                                  |
| 77   | تىمرى خامسەال بارىي مىن كىخلىق كمالات افضلىت كامدارىبىل ـ                 |
| 78   | تعرامادمان بارے می کدامور فارجید بر مدار افغلیت نبین _                    |
| 79   | تعرا البعال بارے میں کہ تین کی افغلیت من کل الوجو ہیں۔<br>معالمہ          |
| 93   | اجل التهمر الت تبره احدال بارے من كر تفضيليد من دوكروه بين                |
| 94   | معنی افضلیت کی د ضاحت ۔                                                   |
| 98   | والألسرم الميار في الافعالية كو شاؤاب من ومهمام                           |
| 99   | وللي اول: زيادت قرب دوجابت كرمائ كثرت ثواب بمعنى مذكور كى مجرحقيقت نبيل.  |
| 100  | المرادم: قاعده مجر دزيادة الاجر لاتستلزم الافضلية المطلقة                 |

| ****** | مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100    | دلیل سوم: بالا جماع صحابہ کرام تمام امت سے افضل ہیں اور حدیث شریف سے بعد والوں                            |
|        | k711.11.11                                                                                                |
| 101    | عے حریاری ایران اور اللاق افغل علی الاطلاق کا علی الدول کے فضائل سے عالی اور اللاق افغر وری ہے۔           |
|        |                                                                                                           |
| 102    | دلیل پنجم: ملائکہ کو بھی ہاہم ایک دوسرے پر افضلیت حاصل ہے حالا نکہ دہ ہایں معنیٰ راساً<br>رول بڑی ہے نہیں |
|        | _1 /21 P1 71 P1 1                                                                                         |
| 103    | وليل ششم: علاء ابلست كاتفضيل صديق بر ﴿ إن اكرمكم عندالله اتفكم ﴾ = استدلال كرنا-                          |
|        |                                                                                                           |
| 104    | وليل مفتم: بي كريم ملى الله عليه وسما به كرام رضى الله علم في جن وجود الفعليت البت فرما ألى               |
|        | ان كا منشاز يادت قرب ب نه كه كثرت ثواب معنى فدكور-                                                        |
|        | وليل مشتم: أكر كثرت وأب كا عتباركري تووه دلائل و برامين جو بلانكيررائج بين ان كاب                         |
| 106    | ربط ہونالازم آئے گا۔                                                                                      |
| 107    | دلیل منم زاع کے لئے نروری ہے کہ مافیدالتاز عالیک بی مرحبہ فیرمشتر کہ ہو۔                                  |
| 108    | وليل وجم: زيادت احر كے مناط انضليت ہونے كى علماء نے صراحة نفى فرمائى ہے۔                                  |
| 114    | تطبيق عبارات                                                                                              |
| 114    | سنيول كا حاصلي نمر بب                                                                                     |
| 115    | تعرا عدد انظیت ابت کرنے کے دوطریقوں کے بارے یں۔                                                           |
| 115    | پہلاطریقہ:نصوص شرعید کی صراحت سے                                                                          |
| 115    | دوسراطريقة: استدلال داستنباط وتاليب مقدمات سے                                                             |
| 119    | تبرهٔ عاشره: وفع بقيدً او بام فرقه منطفيه على چند تنبيه ي                                                 |
| 119    | عيرا                                                                                                      |
| 120    | مور دِنزاع فضل کل ہے۔                                                                                     |
| 120    | حيير٢                                                                                                     |
|        |                                                                                                           |

| 150 المهاول ا | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| المنابر عالی الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L |
| المار الح الحد المار الحد المار الحد المار الما | 1 |
| المار الح الح المار الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 152 المرابياني المرابياني المرابياني المرابياني المرابياني المربياني المربي | 1 |
| الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| 155 (برستانس بالانی) 156 المرت مخالفت بها عنی) 156 المحمد الفت بها عنی المحمد الفت الفت الفت الفت الفت الفت الفت الفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| ندمت كالفب بهاعت المحافي المحافق المح |   |
| ندمت كالفب بهاعت المحافي المحافق المح |   |
| خالف جماعت كا فرمت شروايات<br>الهل بدعت كا فرمت شروايات<br>علم تفضيل وسنففي<br>الفصيل الثاني هي الآيات القرآنية والنجوم الفرطانية<br>آستِ اولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| الله بعت كي ذمت يمي روايات محكم تفضيه وستفضيه 163 الفحسل الثاني هي الآيات القرآنية والنجوم الفرطانية 164 المنتان على الآيات القرآنية والنجوم الفرطانية المنتان على الآيات القرآنية والنجوم الفرطانية المنتان على الآيات المنت |   |
| محكم تفضيل وسنفضي الأيات القرآنية والنجوم الفرقانية 164 الفحسل الثانى فنى الآيات القرآنية والنجوم الفرقانية 164 المحتاول المحتاول 165 المحتاول الم |   |
| الفصل الثاني في الآيات القرآنية والنجوم الفرقانية<br>آيتِ اولَى<br>منبيه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 164<br>آيمټ اولي<br>منبيد ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 1466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| اشتباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| آيت نائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| آیت میں امت محربیطیہ ولیسلو ہوائتیۃ کی قسمیں قرمائیں<br>المرمقتیں میرانق الخیرات تنویز کا تکرقر آن ماکی سیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ظالم بمقنصد بسابق بالخيرات تينون كاعكم قرآن پاك سے مدیق الم بمقنصد بسابق بالخير بين 6 روايات مدیق اكبر رضى الله عند سباق بالخير بين 6 روايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| שער בטו אינרטועג שנייין טין איני זוט סופוון בי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

|            | مبطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين المستنسسة                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 197        | صدیث فمبر ۱۳                                                                          |
| 197        | حدیث تمبر ۱۶                                                                          |
| 197        | مدیث نمبره ۱                                                                          |
| 198        | حدیث نمبر ۱۶                                                                          |
| 198        | حدیث تمبر ۱۷                                                                          |
| 200        | بإبلام:فضائل و خصائص عجيبه                                                            |
| 201        | منصل اول: جان نگاری و برواندواری صدیق اکبررضی الله تعالی عندیس                        |
| 201        | مصائب شدیده وا بوال مدید می ابو بکری نے تمایت وقصرت کی ،اس دعوی کا 10 وجدے جوت        |
| 202        | وجبراول                                                                               |
| 202        | وچيدوم                                                                                |
| 203        | وچپرسوم                                                                               |
| 203        | وجه چهارم                                                                             |
| 204        | وجرة بم                                                                               |
| 204        | وچپر مناح                                                                             |
| 205<br>206 | الجباهم المنته                                                                        |
| 207        | وجياً م                                                                               |
| 209        | وجير م                                                                                |
| 210        | وجبردہم<br>وجو وسابقہ میں ندکورتمام مضامین کا احاد یب معتبرہ سے ثبوت                  |
| 221        | فنميا.                                                                                |
| 221        | دربار بروت میں جوقرب و دجا ہت شیخین کو حاصل ہے ان کے غیر کوئیں ، 30 وجہ ہے اس کا ثبوت |
| 222        | وجه ۱                                                                                 |
| 222        | وچہ ۲                                                                                 |
|            |                                                                                       |

| 12  | مـطلع القمرين فنى ابانة سبقة العهرين                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 241 | وجه ۲۶                                                                     |
| 241 |                                                                            |
| 242 | وجبه ۲۷                                                                    |
| 243 | وچه ۲۸ .                                                                   |
| 246 | وجه ۲۹                                                                     |
|     | الكلام البهى فى تشبه الصديق بالنبى                                         |
| 246 | فصل سادس: ابو بكركى سرور عالم ملى التدعلية وللم عدمثا بهت من               |
| 247 | صديق اكبررض الله عنه كي مشاببتيل اورول كي مشاببتول برمن حيث السكشرة اور من |
|     | حيث القوة رجمان رمحي مي                                                    |
| 247 | دعویٰ <b>ند</b> کوره پردلیل اجمالی                                         |
| 248 | مشابهت ۱                                                                   |
| 250 | مشابهت ۲                                                                   |
| 251 | مشا بهت ۳                                                                  |
| 253 | مشابهت ٤                                                                   |
| 254 | مشابهت =                                                                   |
| 257 | مشابهت ٦                                                                   |
| 258 | ماخذو مراجع                                                                |
| 262 | فلیی نسخے کاعکس                                                            |

## عرض گفتنی

کی کتاب کے تھی نے پرکام کرنے میں کس قدرد شواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اہل علم حضرات سے پوشیدہ نہیں خاص کر جب وہ ننے کافی پرانا ہو، کی جگہ سے گھن کی نظر ہو چکا ہواوروہ ایک ہی ننے دستیاب ہوتو آ زمائش اور بڑھ جاتی ہے اس کا ایک سرسری سااندازہ کتاب کے آخر میں دیئے گئے تلمی ننے کے عکس کود کھے کربھی لگایا جا سکتا ہے بہر حال اللہ تعالی کے فضل وکرم اوراس کی توفیق ہے ہم ان مشکلات سے گزر کراس کا م کو پایئے تکیل تک بہر عالی نے مفید مشوروں سے نواز ااور بعض بہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس دوران کچھا حباب نے مفید مشوروں سے نواز ااور بعض نے علی طور پر ہاتھ بھی بڑایا میں ان تمام کا احباب کا شکر گذار ہوں اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں آئیس جزائے فیرعطافر مائے۔ آمین

اس کتاب لا جواب کودور جدید کے طرز طباعت ہے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے جس قدر کام کیا گیا اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ہلا .... ابتدا میں راقم نے بعنوان ' نقذیم' ایک مضمون تحریر کیا ہے جس میں رسالے کا مختفر تعارف اور چند صفحات میں پورے رسالے کا لب لباب و خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

ہلا .... اس کتاب میں دو حاشیوں کا اہتمام کیا گیا ہے سب سے نیچ والا حاشید راقم کی جانب سے ہے جس کی نشاند ہی متن اور حاشیہ میں (1)، (2)، (3) علی مذاالتیاں ہے کی ہے جبکہ اس سے اوپر والے حاشیہ میں امام المسلسن کی اپنی تعلیقات مندرج ہیں جن کے آخر میں '' کامنہ' کھا ہوا ہے ان تعلیقات کی نشاند ہی کے لئے متن اور حاشیہ میں سٹار ہلا لگایا ہے۔

ہلا اسنہ' کھا ہوا ہے ان تعلیقات کی نشاند ہی کے لئے متن اور حاشیہ میں سٹار ہلا لگایا ہے۔

ہلا .... آیات قرآن نظیم ، احادیث و آٹا راور و گرع بی و فاری عبارات کو تمایاں کرنے کے لئے علیحدہ علیحدہ فاؤنٹ میں تحریر کیا ہے۔ نیز آیات کو ہڑی ہر کی ہر یکٹ ﴿ ﴾ احادیث و آٹارکوڈ بل ہر یکٹ (()) اور دیگر عبارات کو ائورٹڈ کو ماز '' 'کے ما بین لکھا ہے۔

ہلا .... جن آیات ، احادیث اور عربی و فاری عبارات کا ترجمہ امام اہلسنت رحمۃ اللہ بھی تحریر کی و فاری عبارات کا ترجمہ امام اہلسنت رحمۃ اللہ بھی تھی۔

تعالی ملیہ نے خودمتن میں ذکر تہیں کیاان کا ترجمہ نیچے والے حاشیہ میں تحریر کر و یا ہے اور اگر
کہیں متن میں ترجمہ کیا ہے تو آخر میں 'ت' ککھ کرنشا ندی کر دی ہے تا ہم بعض عبارات کا
ترجمہ مخطوطے کے حاشیہ میں مرقوم تھا اور اس کے آخر میں '' ۱۲ '' ککھا ہوا تھا اور ترجمہ کس
ذی علم نے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ کم نہیں ہو سکا ان تراجم کو بھی نیچے والے حاشیہ میں
ورج کر ویا ہے اور ان کے آخر میں لکھا ہوا '' ۱۲ '' ان کو دیگر سے متاز کرتا ہے۔

ہے۔... قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ خاص طور پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہرہ آ آفاق ترجمہ قرآن 'کنزالا بمان' سے نقل کیا ہے۔

ہے۔... آیات قر آن علیم، احادیث وآثار فقہی وکلامی جزئیات اوردیگرعبارات کی حی المقدور تخ کردی ہے تا ہم بعض احادیث مبارکہ جنہیں امام اہلست علیہ الرحمة نے کئی کتب کے حوالے نے قل فرمایا ہے ہم نے ان کی تخ تن بیل اکثر جگہا گیا۔ ہی حوالے پراکتفاء کیا ہے۔ ہم نے ان کی تخ تن بیل اکثر جگہا گیا۔ ہی حوالے پراکتفاء کیا ہے۔ ہم نے اللہ معنور ترحمة الله تعالی علیہ نے "مطلع النہ وید،" بیل احادیث کے مماتحد جو رموز مثلاً اء ت معس مقلع مصری مطلب می وغیر ہ تحریفر مائے ہیں ان سب کی مراد تک ہماری رسائی نہیں ہوئی بنا ہر ہی بعض مقامات پراحادیث کی تخ تن مندرجد رموز کے مطابق نہ ہو سکی اس لئے رموز کی وضاحت نہ کرنے اور بعض احادیث کی تن خلاف رموز درج کر کر فرات کے محاد درج کر کے مندرجد رموز درج کرنے پر سکی اس لئے رموز کی وضاحت نہ کرنے اور بعض احادیث کی تن خلاف رموز درج کرنے ہی ہم معذرت خواہ ہیں۔

ہے۔.. قلمی نیزی شکتی کے باعث جن مقامات سے عبارت کمل طور پر بجھ نہیں آئی سے ان کی بکیل کی بھی پوری کوشش کی گئی ہے۔ وہ پول کہ جوعبارات بطور حوالہ کسی کتاب ہے منقول تھیں انھیں اصل کتاب ہے دیکھ کر کمل کر دیا اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائی نگارشات میں جہاں کہیں چند الفاظ عائب تنے وہاں ربط برقر ارر کھنے کے لئے بعض الفاظ خود کھے کرعبارت کمل کی ہے مگر ان الفاظ کو اصل تحریر سے جداوم تناز رکھنے کے لئے ان کے فود کھے کہ جائے ہی ۔ پھر بھی بعض مقامات پر (جہاں بجھ مناسب الفاظ بجھ نہ پڑے) ڈائس لگا دیے جی بین اور ڈائس لگانے میں عمو تا حصہ بھندر جنہ کالی ظامر کھا ہے جیز جہاں کہیں طویل عبارت

## افعد المت ابر و محر رض الله تعالى عبر

غائب ہے تو حاشیہ میں وضاحت کردی ہے کہ مثلاً یہاں نصف صفحہ تک بیاض ہے وغیرہ۔

ہے ... بخرضِ تسہیل پیرا گرافتگ اور بعض جگہ اعراب کا بھی اہتمام کیا ہے اور بعض
مقامات پرقد یم رسم الخط کی بجائے جدیدرسم الخط استعمال کیا ہے مثلاً'' اول'' کی جگہ'' ال''
اور'' اون'' کی جگہ '' ان' ککھا ہے وغیرہ۔

ہے۔۔۔۔ کتاب میں بعض جگہ بیالفاظ (میں، کہ، کی، کے، پر، سے) نہیں تھے اور ان کے بغیر عیارت کو سمجھنا مشکل معلوم ہور ہاتھا اس لئے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اور اصل تحریر سے نمایاں کرنے کے لئے انبیں ہلالین () میں لکھا ہے۔

#### اس ایڈیشن میں کئے گئے اضافات

جرادر اعلى حضرت استاذ زمن مولا ناحسن رضا خان رحمة الله عليه كرساله الرائحة العنبرية من المجموة الحيدوية "ملقب بلقب مشعرسال عيسوى 1883ء "الرائحة العنبرية من المجموة الحيدوية "ملقب بلقب مشعرسال عيسوى و 1883ء "تزك مرتضوى" مطبوعه از مطبع جماعت تجارت متفقه اسلاميه لميشد، ميرته كرة تخر ميل مطلع الفسويين "كتجرة سابعه كالجه حصطبع جواتفا أس كى مدد سے إس كى بعض نا مكمل عبارات كى بحيل كردى كئ ہے۔

ہے۔... '' تزک مرتضوی' کے آخر میں مطبوعہ 'مطلع النسرین' کے تبعرہ سابعہ پر برادراعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تعلیق اوراعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تعلیق اوراعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شامل ایسے منہیات ملے جو' مطلع الفسرین' کے تلمی شخری ڈکورٹبیں متھ انھیں بھی شامل اشاعت کیا گیا ہے اور ہرایک کے ساتھ وضاحت کردی ہے کہ بیرحاشیہ مخطوطے میں نہیں تھا '' تزک مرتضوی' سے نقل کیا گیا ہے۔

الله الله منظوطے میں مولائے کا کات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کی منقبت السلام اے احدت صدر و بواحد آمدہ "کے پانچ اشعار کمل اور چھنے شعر کا ایک معرعہ لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک صفحہ کا ال تک بیاض تھا ہم نے بقیہ اشعار حدائق بخش نے نقل کر کے منقبت کو کمل کر دیا ہے۔ نیز قلمی نسخہ میں موجود شعر 'سالا

ناساں سکو مناب و مہر دخشاں سکو موخش "حدائی بخش کے مطبوعہ کی انتی میں بیل تھا تو گویا اس ننی سے حدائق بخشش میں موجود منقبت اور حدائق بخشش سے اس ننی میں فدکور منقبت کی منگیل ہوگئی۔

ہے۔۔۔ کتاب کے آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست مصنفین کے نام و من و فات اور مطبوعہ کے ساتھ شامل کردی ہے۔ مطبوعہ کے ساتھ شامل کردی ہے۔

المناب كاب كة خريس مخطوط ك 2 صفحات كاعكس شامل كرديا ب

محد بإشم خان العطاري المدني

تقديم

امام ابلِ سنت مجد دِ دين وملت اعلى حضرت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نے سیدنا صدیق اکبر وسیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کی افضلیت برقر آن وحدیث يدولاكل كالمتخراج فرمايا اوراكك كتاب بنام "منتهى التفصيل لمبحث التفضيل الکسی نام بی سے ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے انتہائی تفصیل سے کلام فر مایا بیکتاب نوے (90) اجزاء يرمشمل تقى بجرآب نے اس كى طوالت كوممل خواطر جائے ہوئے اس كى تلخيص فرمائي اوراس تلخيص كانام "مطلع القهرين في ابانة سبقة العمرين" ركها-ابك عرصه تك بيرساله غيرمطبوعه بى رياا درياك ومندكى چندلا بمريريول كى زينت بنار بااوراب الحدالله عزوجل محقیق وتخ تا محراط سے گزرنے کے بعد آب کے ہاتھوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاوی رضوبیہ شریف میں اس سلخیص کا مختلف مقامات برتقر يبأنو جكه ذكر فرمايا ب چنانج آب عليدالرحمه فناوى رضوبيه جلد 30 صفحه 132 يراسية رساله وتجلى اليتين بأن نبينا سيد المرسلين "مين الكاذكران الفاظيس ۔ تے ہیں: ' فقیر غفر الله تعلی له ہے مسئلہ تفضیل حضرات شیخین رضی الله تعالی عنها میں ولائل جلائل قرآن وحدیث سے جواکٹر بحمداللدانتخر اج فقیر بیں نؤے جزء کے قریب ایک کتاب مى به منتهى التفصيل لمبحث التفضيل "، كاسى جس كطول كومل خواطر مجه كر مطلع العمرين في ابأنة سبقة العمرين "مين الكي تلخيص كي" ال ك علاوه فأوى رضوبي بن درج ذيل مقامات ير "مطلع القمدين" كا تذكره فرمايا ہے۔

(١) نمادى رضويه جلد 4 صفحه 533 (٢) نمادى رضويه جلد 5 صفحه 581

(٣) فأوى رضوبي جلد 10 صفحه 811 (٤) فأوى رضوبي جلد 15 صفحه 717

(٥) فأوى رضوبي جلد 28 صفحه 456 (٦) فأوى رضوبي جلد 28 صفحه 462

#### معللع القمرين في ابانة صبقة العمرين للسنسيسسسسسس

(۷) فآوی رضویه جلد 28 صفحه 270 (۸) فآوی رضویه جلد 29 صفحه 278

اس رسالے كا اجمالى تعارف يجھ يول ہے:

اس رسالہ کا جو حصہ جمیس دستیاب ہوسکا اس میں امام اہلسست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کے مرام حمیم اللہ تعالی کی کثیر کم دبیش 70 آیات قرآنیہ، 235 احادیث مبارکہ اور اکا برعلمائے کرام حمیم اللہ تعالی کی کثیر عبارات ذکر فرما کرشیخین کر میمین کی افضلیت و برتزی ٹابت فرمائی ہے۔

ريدساله دومقد مات ، دوابواب ادرايك خاتمه برشمل ه-

ہمارے پاس موجود نئے ہیں ایک ہی مقدمہ تھا اور اس طرف کوئی اشارہ نہیں تھا کہ کتاب 2 مقدموں پر شمل ہے یا اس کا ایک ہی مقدمہ ہے گراس دوسرے ایڈیشن کی اشاعت ہے بل برادر اعلی حضرت شہنشا ہوئن مولا ناحسن رضا خان علیہ رحمۃ المنان کا رسالہ 'الرائحة العنبرية من المجموۃ الحملویة ''ملقب بلقب مشعرسال عیسوی 1883ء ''الرائحة العنبرية من المجموۃ الحملویة ''ملقب بلقب مشعرسال عیسوی 1883ء ''ترکی مرتضوی'' دستیاب ہواجس کے آخر ہیں استاذ زمن رحمۃ الله تعالی علیہ نے '' مصطلع المعمدین ''کے مقدے سے تیمرہ سابعہ کا مجموحہ نقل فرمایا ہے اور اس کی سرخی اس طرح

وی ہے:

«ونقل تنجرهٔ سابعه از تنجرات عشرهٔ مقدمهٔ ثانیهٔ رساله تفضیل تصنیف مدیف معنرت رضا مدخلها کجلیل برداشتن دداغ حسرت و ماز کلبت بردل حاسدان دسرمفسدان گذاشتن

قال من ظله العالى مدى الايام والليالي

( تزكِ مرتضوى مطبع جماعت تجارت متفقه اسلاميه لميتلسيرله صفحه 13)

اس سے پہند چاتا ہے کہ ریکتاب 2 مقدموں پر مشمل تھی اور ہمارے پاس موجود

مقدمه مقدمه فاني ب-اورمقدمهاولي دستياب يس موسكا-

مقدمهٔ تانیدیس اعلی حضرت دحمة الله تعالی علیات کے معنی کی تحقیق کرتے موے دس تبصرے تحریر فرمائے ہیں۔

ان تبرول كاخلاصه درج ذيل ي-

## تتمرهٔ اولیٰ:

اللہ تعالی نے تمام انبیاء لیم اللام کی قربت و محبت کے لئے امت کے بہترین افراد کو چنا تاکہ وہ انبیاء کے اخلاق و معاملات کو سیجہ کراپنے قول وفعل ہے بعد والوں تک پہنچا کیں اور دین اسلام نے ہمیشہ رہنا ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وکلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے اصحاب کو پہند فرمایا جنہوں نے حضور ملی اللہ علیہ وکلم کی تعلیمات اس طریقے ہے اختیار کرکے آگے ہیں کہ وہ تعلیمات ہمیشہ باتی رہیں۔

محب جب قدرت پاتا ہے تو اپ محبوب کی رفاقت کے لئے اعلیٰ ترین افراد مقرد کرتا ہے اللہ تا مطلق ہے اور حضور کی مجبوب کی رفاقت کے لئے اعلیٰ ترین افراد مقرد کرتا ہے اللہ من الشمس ہے لہذا حضور علیہ السلام کے رفقاء امت کے بہترین افراد ہونے چا جمیں لہذا جو کسی صحابی پر طعن کرتا ہے تو وہ یا تو قدرت خداوندی کا منکر ہے یا حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا انکار کرنے والا ہے۔

لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی نرمی سے نفیجت بول کرتا ہے تو کوئی تی سے

الہذا محابہ کرام جو کہ نا کبان رسالت ہیں مختلف رنگ پر ہیں یعنی مختلف خصوصیات رکھتے ہیں

کسی کی طبیعت میں جمال غالب ہے تو کسی کی طبیعت میں جلال غالب بہسی میں کوئی خاص

خوبی ہے جو کسی دوسر سے میں نہیں پائی جاتی تو کسی میں کوئی ۔ پھرا مام اہلسنت نے بہت سے

محابہ کرام علیم الرضوان میں خاص خاص خوبیاں گنوائیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتیں ،

الخصوص خلفا وار بحد کی خصوصیات ۔

## تبعرهٔ ثانیه:

امام اہلسدت رورہ اللہ تعالی علیہ نے اس تبعرہ میں اہل بیت اطبهار کے فضائل بیان کے جیل ، فرمائے جیل ، فرمائی اللہ علیہ وسلم کا خون جامت ہی لیا تو اسے اور ایا : تو دوز رخ سے نے محمل اور جیل اللہ علیہ وسلم کے خون باک کی برکت سے آتش دوز رخ حرام ہوگی تو جوائی خون سے بین اور وہ ان کے رک و بے میں جاری سے آتش دوز رخ حرام ہوگی تو جوائی خون سے بین اور وہ ان کے رک و بے میں جاری

## مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

وساری ہےان کے غلاموں کودوزخ کی آگ کیونکر بھی سکتی ہے۔

(مزید فرماتے ہیں) گراس کے باوجود قرآن وصدیت نے ہمیں کان کھول کرسنا دیا کے نسب وجزئیت عنداللہ مدارِ افضلیت ہیں بلکہ اس کا مدار مزیت دین وتقوی ہے۔ (پھر اس پر دلائل ارشاد فرمائے)

ایک مقام برفر مایا کہ اگرنسب وجزئیت مدار افضلیت ہوتا تو فاطمہ ونینب ورقیہ وام کلئوم رضی الله تعالی عنها کومولی علی کرم الله تعالی وجہ پر تفضیل ہوتی بلکہ حسنین کریمین مولی علی رسی الله تعالی علی کرم الله تعالی وجہ پر تفضیل ہوتی بلکہ حسنین کریمین مولی علی ہے،خود حضور ملی الله علیہ وہم نے حضرت علی منی الله تعالی وی ماس سے پتا چلا کہ نسب وجزئیت مدار افضلیت منی الله تعالی منہ کوحسنین کریمین پر تفضیل وی ماس سے پتا چلا کہ نسب وجزئیت مدار افضلیت منہ الله علیہ مار افضلیت میں الله تعالی منہ کو حسنین کریمین پر تفضیل وی ماس سے پتا چلا کہ نسب وجزئیت مدار افضلیت میں الله تعالی منہ کو حسنین کریمین پر تفضیل وی ماس سے پتا چلا کہ نسب وجزئیت مدار افضلیت میں الله تعالی منہ کو حسنین کریمین پر تفضیل وی ماس سے بتا چلا کہ نسب و جزئیت مدار افضلیت میں الله تعالی منہ کے تعالی کرنسب و جزئیت مدار افضلیت میں ۔

#### تبصرهٔ ثالثه:

بعض فضیلتیں اس درجہ قبول ورضا میں واقع ہوتی ہیں کہ وہ ایک عنداللہ ہزار پر غالب آتی ہے۔ (پر امام اہلسند رقمۃ اللہ تفائی علیہ نے احاد مثب میحدے اس کی متعدد مثالیں ارشاد فرمائیں) جیما کہ ایک ساعت صغبہ جہاد میں کھڑا ہونا ہزار دن کی عبادت اور ایک رات را و خدا میں پہرہ دینا ہزار دنوں کے روزے اور ہزار راتوں کا قیام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ''والٹد ابو بکر کا ایک دن اور رات عمر کی تمام عمرے بہتر ہے۔

### تنصرهٔ رابعه:

غیر کی طرف ہے توجہ ہٹا کرانٹد کی طرف توجہ لگادینا سیرالی اللہ کہلاتا ہے،اس کے منتبی کو مقام فنافی اللہ کہتے ہیں،اس میں سب اولیاء برابر ہوتے ہیں، جب ماسوی اللہ آنکھوں سے گر گیا اور مرتبہ فنا تک پہنچ کرقدم آگے بڑھا تو وہ سر فی اللہ ہے، یہاں قرب الی کافرق طاہر ہوتا ہے، جس کی سیر فی اللہ زیادہ وہ بی خدا سے زیادہ فزدی۔

پھر بعض بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بعض کو دعوت ِ خلق کے لئے تنزلِ ناسوتی عطا فرمایا جاتا ہے اسے سیر من اللہ کہتے ہیں ،ان سے سلسلہ بیعت رواج پاتا ہے، سیا گرچہ جدا گانہ فضیلت ہے مگر اس سے بیالازم نہیں آتا کہ ان کی سیر فی اللہ اگلوں سے بڑھ جائے، آخر نہ دیکھا کہ مولی علی کے خلفائے کرام ہیں امام حسین اور خواجہ حسن بھری رضی اللہ تعالی خہا کو مرجبہ ارشاد و خرقہ خلافت ملا اور حضرت امام حسین جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی سلسلہ جاری نہ ہوا حالا نکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوئی سلسلہ جاری نہ ہوا حالا نکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قرب و ولا یت خواجہ حسن بھری سے بالیقین اتم واعلی ہوا حالا نکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قرب و ولا یت خواجہ حسن بھری سے بالیقین اتم واعلی شخصر وگھا مسہ :

معالمه قبی شیاعت سخاوت وغیره خصوصیات مدارانفسیلت نبیس ان نفسائل میں تو کفار بھی اللے اسلام کے شریک ہیں ، حکومتِ کسری ، شیاعتِ رسم ، سخاوت حاتم یا دگار زمانہ ہیں۔ پھرا یسے نفسائل کومحابہ کی تفضیل باہمی کا مدار بناناان کی شانِ رفیع ہیں گستاخی ہے۔ تنجیر وسما دسیہ :

سے بہار جا ہنا اور قالین پر بے شیر سے شکار طلب کرنا ہے۔ ہاں جہاں تفضیل دوسرے دلائل سے ثابت ہود ہاں اس کی تائید میں بیامور پیش کئے جاسکتے ہیں۔ مستقل دلیل کے طور پر پیش نہیں کئے جاسکتے ہیں۔ مستقل دلیل کے طور پر پیش نہیں کئے جاسکتے۔

نوح علیداللام کی زوجداوران کا بیٹا کنعان کفار وبددین تنصاس سے فصل نوح میں کیا کی آئی اور لیفقوب علیداللام کی بیبیاں جٹے سب صلحائے مومنین تنصاس سے ان کا مرتبہ نوح علیداللام پرکب پڑھ گیا۔

### تتصرهٔ سابعه:

شیخین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی فضیلت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ پرمن کل الوجوہ تہیں بلکہ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تعدد ایسے خصائص عطا فر مائے ہیں جن میں کسی صحابی کا حصہ نہیں۔ پھر اہام اہلسنت علیہ الرحمة نے مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعدد فضائل وخصائص بیان فرما۔ نے۔

#### تبصرهٔ ثامنه:

پہلے ہیلے تو مسئلہ تفضیل میں دوہی فد جب ہے ، اہل سنت حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ منہ کو سب سے افضل تعالیٰ منہ کو سب سے افضل تعالیٰ منہ کو سب سے افضل مانے اور تفضیلیہ مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانے۔

مرز ماندے گذرنے کے ساتھ ساتھ ال مسلد میں دوسے چار قداہب ہوگئے ،
ادھروالوں میں سے بعض نے من کل الوجو ہفضیل شیخین کا دعوی کردیا اور اُدھروالوں میں سے بعض نے یہ کہنا شروع کردیا کہ ہم اہل سنت کی ترتیب مانتے ہیں کہ سب سے افعال صدیق اگر میں اللہ تعالی عندی ہیں گرفلال حیثیت سے اور دوسری حیثیت سے حضرت علی منی اللہ تعالی عندان الوگول نے اس لئے کیا کہ لوگ آئیس اہلسدت کہیں کوئی تفضیلیہ اللہ تعالی عندان الوگول نے اس لئے کیا کہ لوگ آئیس اہلسدت کہیں کوئی تفضیلیہ نہ کہا در موقف تفضیلیہ والا بی اینائے رکھیں۔

اہل سنت ہرگز صرف کسی خاص جہت سے افضلیت صدیق کے قائل نہیں بلکہ وہ تو صدیق کے قائل نہیں بلکہ وہ تو صدیق کے افضل ہوں کے افضل کہا جو صدیق کے افضل کہا جائے گا تو اس سے مرادصدیق اکبر منی اللہ تعالی عنہ بی ہوں گے۔

التفرهُ تاسعه:

كى كى افضليت ثابت كرنے كے دوطريقے بيں:

(۱) نصوص شرعیہ میں کی نسبت تصریح ہو کہ وہ اکرم وافضل ہے اور بیطریقہ تمام طرق سے احسن واسلم ہے کیونکہ نفس شارع کے بعد کسی کو چون و چراں کی مجال نہیں۔

(۲) دوسرا طریقہ استدلال واستنباط و تالیف مقد مات کا ہے۔ دونوں طریقوں پر تفضیل صدیق و عمروش اللہ تعالی عنہ اثابت ہے۔ پھر امام اہل سنت علیہ الرحمۃ نے اس پر دلائل ارشاد فرمائے۔

تبعرهٔ عاشره:

اس تبعره من چند تنبيهات بي جن كاخلاصدورج ذيل ب:

منبيتمبرا:

اس میں ان اوگون کا رو ہے جو کہتے ہیں کشیخین کی تفضیل صرف اس بات میں ہے کہ اسلام وسلمین کوان سے نفع زیادہ پہنچاءان کے عہدِ خلافت میں شہر بہت نتے ہوئے۔ امام اہلسنت علیه ارحمۃ نے ان کا رواس طور پر فر مایا کہ فصلِ جزئی محلِ نزاع نہیں کہ اس طرح تو بعض باتوں میں مولی علی کشیخین پر فضیلت حاصل تو بعض باتوں میں مولی علی کشیخین پر فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ محلِ نزاع فصل کل ہے کہ مطلق طور پر بغیر کسی قید کے جب بھی افضلیت کا اطلاق مور پر بغیر کسی قید کے جب بھی افضلیت کا اطلاق موں موگا تو وہ شیخین کر بمین رضی اللہ تعالی جم اللہ موگا۔

تنبيهمبر ٢

اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنها من حیث

الخلافة افضل میں اور حصرت مولی علی کرم اللہ تعالی وجد من حیث الولایة اور اس کی تشریح بول
کرتے میں کہ خلافت صدیق وعمر کو پہلے پنجی اور مولی علی کو بعد میں اور سلاسلِ اہل طریقت
حضرت علی پر منتہی ہوتے میں نہ کہ شخین پر۔ان لوگوں کا روامام اہل سنت نے درج ذیل
جارت قیجات میں فرمایا ہے۔

تنقيح نمبر ١:

سلسائے تفضیل عقید ہ اہلست میں یوں منتظم ہوا ہے کہ افضل الخلمین مجمد رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والم بیں ، پھر انبیا وسابقین پھر طائکہ مقربین پھرشیخین پھر ختین پھر ہقیہ محلبہ کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہ ما جعین۔ اب ہم پوچھتے ہیں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواور انبیاء سے افضل کہا جاتا ہے تو آیا اس کے سوا پھے اور معنی مفہوم ہوتے ہیں کہ حضور کا رحبہ عالی اور قرب ووجا ہت وعز و کرامت ان سے زیادہ ، اس طرح جب انبیا و کو طائکہ اور طائکہ کو صحاب نظر کے جو مولی علی سے افضل محاب سے افضل کہا وہاں بھی قطعاً یہی معنی لئے جائیں سے ور نہ سلسلہ بھر جائے گا۔

کہا وہاں بھی قطعاً یہی معنی لئے جائیں سے ور نہ سلسلہ بھر جائے گا۔

متاب سے افضل کہتے ہیں اس معنی کا غیر ذہن میں نہیں آتا توشیخین کو جو مولی علی سے افضل کہا وہاں بھی قطعاً یہی معنی لئے جائیں سے ور نہ سلسلہ بھر جائے گا۔

تنقيح تمبر ٢:

المسنت كم بين الفنل الصحابه صديق بين بجر فاروق بجر ذي النورين بجر النورين بجر النورين بجر النورين بجر الدول بحر بقيد عشره بجر باقى صحابه جوحفزات امر خلافت مين تفاضل مانتة بين الن كے نزد يك بيديت آمري كيدي جلى كى مكيا بقيد عشره و باقى صحابه بحى خلفاء شفى؟ الن مين تفضيل نزد يك بيدي بين يا مين الفضيل كيدي بيدي بوكى -

تنقيح نمبرس:

براوگ کہتے ہیں کہ اہلسدے شیخین کوافضل کہتے ہیں تو اس سے مرادیہ ہے کہ ایک جہت سے افضل ہوئے ہیں تو اس سے مرادیہ ہوا ہے جہت سے وہ۔اگریمی بات ہے تو علمائے اہلسنت کو کیا ہوا ہے کہ صحابہ سے لیکنیان افضل ہوئے ،

#### فعليت ابريكر وعمر رس الشقال منها

بهی تو دوسری جهت کا بھی اعتبار کرنا جائے تھا جیسے جگہ جگہ یوں فرماتے ہیں کہ 'افسنسل البشر بعد نبيناصلي الله عليه وسلم أبويكر ثم عمر ثم عثمن ثم على "(جارے بي ملی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بعد (اس امت میں)سب سے افضل بشر ابو بکر ہیں پھر عمر پھرعثان پھر على بين رضى الله تعالى عنم اجمعين )\_وس بيس بياوس بيس نه بهي تين حيار كما يول مين " افسيف ل البشر بعد نبيناصلي الله عليه وسلم على ثمر ابوبكر ثمر عمر " بحي تو كتي- بيكيا موا كماس جهت كو يكلخت بحول محية اور بميشه صديق افضل صديق افضل كهتي رب\_

مشيخين كى نسبت حضورسيد الانس والجان ملى الله تعالى عليه دملم ومولى على والل ببيت كرام وصحابه عظام منى الله تعالى عنم كى زبان حق ترجمان برجارى كلمةتم سے صاف صاف جبيس کہا جاتا کہ وہ مب سے انفل ہیں بلکہ جب کہتے ہواس میں کسی جہت وحیثیت کی قید لكاليت موتمها رابية يدلكانا بن وليل بابرب كرتم ال عقيده برثابت نبيس جسةر آن وحديت واجماع ثابت كرري بين ورندجس طرح رسول الثدملي الشعليه وملم اورموالي على وابل بيت وسائر محابه بخصيص وتقبيدان برلفظ انضل كااطلاق كرت ريم محى ايهاى كرت \_

بعض حضرات كمان كرتے بيں كه جب بم نے قرب البي ميں شيخين كوافضل بتايا توبير تفضيل من جميع الوجوه موكى حالا مكدوه عظمندا تناليس و يكفت كهمم صراحة تفضيل من حميع الوجوه كااتكاركرتے بين اوراس كے مائے والوں كارد بليغ كرتے بيں۔ان كى بي غلط بى فصل مطلق اورتفضيل من جميع الوجوه كامفهوم ند يحصني وجد سے ب-

بعض حضرات گمان کرتے ہیں کہ ہم جومر تبہ شیخین کوموالی علی کے رتبہ ہے بڑھا تے ہیں العیاد باللہ حضرت مولی علی (ان پر ماری روح فداہو) کے در پے تو بین ہیں حالا نکہ ب ان کی محض نا دانی اور مسلمانوں پر بلاوجہ سوغ طن ہے۔

عزیز واجمیں تکم ہے کہ ہر ذی قضل کواس کا قضل ویں جب ہم نے مرتبہ حضرت مولی رضی اللہ تعالی عند کا انبیاء ومرسلین اور ان تین حضرات کے بعد تمام صحابہ کرام واہلبیت عظام وتمام مخلوق اللی جن ویشر وملا تکہ سے زیادہ جانا تو ان کا مرتبہ عنداللہ ایسانی تھا پھر تو بین کیا ہوئی ، تو بین تو عیا ذا باللہ جب ہوتی کہ ان تین حضرات کے سوااور کسی کو حضرت مولی علی سے افضل بناتے جیسا کہ تم فصل حضرات شیخین کو کس کس طرح ہلکا کرتے ہو۔

اور جوای کا نام توجین ہے کہ جن کافضل قرآن وصدیث ہے ثابت ان سے مفضول مائے تو جوحضرات انبیائے سابقین صلوۃ الله وسلام علیم اجمعین کامر تبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درجہ عالیہ سے کم مانے وہ معاذ الله ان کی توجین کرنے والا تھم سے اور تو بین انبیاء قطعاً کفرے۔

ائر برزای لئے ہارے آئم تصری فرماتے ہیں فصل شیخین فصل فتنین سے زائد ہے۔ اس کے کفصل فتنین سے زائد ہے ہاں کے کفصل فتنین میں کوئی قصور وفتور راہ پائے۔

منبيه تمبره

اس میں ان لوگوں کارد ہے جو کہتے ہیں کہ اس قدرا پناعقیدہ ہے کہ ظفائے اربعہ
سب اہل فضیلت و عالی مرتبت سے باقی ان میں ایک کودوسرے پر تفضیل ہمارا منصب نہیں
، ہماری عقلیں ان حضرات کے رتبہ کو کہا جا نیں۔ اس کا جواب امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے پچھ
اس طرح دیا ہے کہ اکا ہرائمہ جو تفضیل شیخین کا تھم دیتے ہیں تو ان کی ہیروی سے کیا چارہ
ہے اگر کوئی معاذ اللہ کے کہ وہ بھی ان کے مراتب سے ناواقف سے تھے تو کیا معاذ اللہ وہ بغیر علم
کے رجماً بالغیب تھم کرتے رہے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقضیل شیخین تو اتراً
مردی ہے تو کیا وہ خود بھی اسے مرتبہ سے واقف نہ تھے۔

ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بینائے کہ حضور سید الرسلین ملی الشعلیہ وہم کوتمام انبیا درسل کا سرور مانتے ہیں یانبیں؟ نہ مانیں تو جھے سے نہ کہلوا کیں علماء سے حکم مسئلہ

دریافت فرما کیں اور مانیں تو یہ بتائے کہ آپ خلفائے اربعہ کے اوراک فضائل میں تو عاجز آئے اوران کے سادات کا مرتبہ فورا سمجھ لیا، اب گھبرا کرفر مائے گاہم نے کہاں سمجھانصوصِ شرع نے حضور کو تفضیل شیخین میں شرع نے حضور کو تفضیل شیخین میں مشرع نے حضور کو تفضیل شیخین میں مجمی نصوص د کھے لیجے کون کہتا ہے اپنی عقل کو دخل دیجئے۔

وس تجرون پر شمل اس مقدمه کے بعد باب اول کی ابتدا ہوتی ہے۔

بإب اول

نصوص واخبار واجهاع وآثارے افعلیتِ شیخین کے اثبات میں اس باب کی ابتدامیں امام اہلسنت فرماتے ہیں کہ

" الحمد لله وكفي وسلم على عبادة الذين اصطفى الباب مين بعد و

سيع سموات سات فصول رفعت سات بين

اورای باب میں ایک مقام برفر مایا که

"جم ان شاء الله المحث كى عايت تنقيح فعل سابع بين برسر توضيح لا كيس سح

﴿ قانتظر وا انى معكم من المتظرين ٥٠ ﴿ (مطلع القمرين، باب اول، فعل ثانى، تنبيه (٢))

الن عبادات سے ماف ظاہر ہے کہ اس باب کی 7 فسلیں تھیں لیکن ہمیں صرف

تىن قىلىس بى مىسرة كىس:

(2) فصلِ ثاني في الآيات\_

(1) فضل اول في الاجماع\_

(3) فصلِ ثالث في الاحاديث.

ان فصول كاخلاصددرى ذيل ي

تصل اول:

اس فصل میں امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے ٹابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے ٹابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر محمد رمنی فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہا کا تمام صحابہ سے افضل ہوتا مسئلہ اجماعیہ ہے۔ سیدتا عبد الله بن عمر موعمان اللہ تعالیٰ نہا فرمائے ہیں "جم کر دوصحابہ زمانہ رسول انڈ ملی اللہ علیہ دسلم میں ابو بکر پھر عمر پھر عمان

کے برابر کی کونہ گنتے۔''

سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں '' ہم اصحاب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کشر ومتوافر کہا کرتے : افصل امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم اللہ علیہ وہ توافر کہا کرتے : افصل امت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اس بھر میں میں مہران سے سوال ہوا شیخین افضل یاعلی؟ اس کلمہ کے سنتے ہی

ان کے بدن پرلرز ہ پڑا بہاں تک کہ عصا دستِ مبارک ہے گر گیا اور فر مایا'' مجھے گمان نہ تھا اس زیانے تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ ابو بکروعمر کے برابر کسی کو بتا کمیں سمے''

ال را سے بال سے ظاہر ہوا کہ زمانہ صحابہ وتا بعین میں تفضیل شیخین پراجماع تھا اور اس یہاں سے ظاہر ہوا کہ زمانہ صحابہ وتا بعین میں تفضیل شیخین پراجماع تھا اور اس کے خلاف سے ان کے کان محض تا آشنا اور اسے ایسا جلی وصرت کے اور خلاف کو تا کوار وقتی سمجھتے کے صرف سوال سے صدمہ معظیم گذر ااور دفعۂ بدان کا نب اٹھا۔

ا مام شافعی وغیره اکابرائمه وسادات الامة نے اس معنی پراجماع محابه و تابعین نقل

کیا ہے۔ ای طرح عامہ کتب اصول میں اس مسئلہ پر بتفری اجماع نقل کیا یا بلاذ کر خلاف اے ند ہب اہل سنت قرار دیا۔ چنانچہ امام علام ابوز کریا محی الملۃ والدین نووی رحمۃ اللہ تعالی

عليشرح سيح مسلم شريف مي قرمات بي التنفق اهدل السنة على ان افتضلهم أيدو

بڪرڻي عبر"

تهذيب الاساء واللغات يسفرمات بين اجمع اهل السنة على ان افضلهم

على الاطلاق ابو يكرثم عمر"

موابب لدنيروم محربيس فرمات بين افضلهم عند اهل السنة اجماعا

ابويڪر ٿير عمر '

(امام المسد طیالرند اس ایماع پرمزید متعدد دلائل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) عجب اس ہے جواجماع صحابہ وتا بعین و کافئہ اہل سنت کا خلاف کرے پھراپنے آپ کوسنی جانے ،اے عزیز! جیسے تمام ایمانیات پریقین لانے سے آ دمی مسلمان ہوتا ہے

اورایک کا انکار کافر ومرتد کردیتا ہے ای طرح من وہ جوتمام عقائد اہلسنت میں اُن کے موافق ہوا گر ایک میں بھی خلاف کرتا ہے ہر گز سی نہیں بدعتی ہے، اس لئے علائے دین تفضیلیہ کوسنیوں میں شارنیں کرتے اور انہیں اہلِ بدعت کی شاخ جائے ہیں۔ (پھر تفضیلیہ کے بدئ ہونے ہر متعدد عبارات نقل فرمائیں)

اشكال:

- ابوعمر بن عبد البرصاحب استيعاب في كياب كه چه صحابة تفضيل على كي جي

قائل تتھے۔

جواب:

(امام المسمنة عليا الروداس كے جواب على فرماتے على انسا لسلسه و انسا البسه
راحه عون ، آدى مطلب كى بات كوكونها بيت في ودوراوررا وحق سے جورہوكس قدر بلدم حبا
كهركرليتا ہے، اورخلاف مقعود كواگر چركسى قدر جلى وصر ح دروش اور دلائل ساطعه كے جڑا او گہوں سے سرتا پام عربين ہو ہرگر مسند جول پر جگہ تيس دينا، (مجرام مبلسدة عليالرو نے اس كا كن وجوه سے جواب ديا اور جا ہت كيا كہ يرواء نے بيس المائل انداز فيس فرماتے جيں:
وجہ اول جوري وا اتنا تو خيال كرليا ہوتا كہ ابوعم بن عبد البرسے بہلے ہزار ہا المكمة وين وعلاء محدثين كرزرے ۔ آخر متاثر ين كوعلوم روايات سے جو يجرو بنجا ہے متعدمين بى كو اسطے سے ملتا ہے، اب ود حال سے خالى فيس يا تو يدروايت ان اكابر كو جو ابن عبد البر سے کہا تا تمدومشائ ہيں جو تي اور عيا ذ أ بالله ان سب نے اس كو چھپانے پر اتفاق كرليا جب تو تو تي ہو جو بيشے آخر تمام شرع شريف تو تو تت مصيبت ہا ايدا ہوكى كرنے والا اپنے دين سے ہاتھ دھو بيشے آخر تمام شرع شريف تو تو تاب حدیث جو بي تھو ہو بيشے آخر تمام شرع شريف تو تو تاب علی الموں نے ايک واسطے سے پہنچا جب بہاں انہوں نے ايک واسط سے پہنچا جب بہاں انہوں نے ايک واحد یہ جھپانے پر اتفاق كرليا تو امان اٹھ كئى كيا معلوم اليے ہى اور بہت آيات واحد دیث جو بي تو الله جو الله عرب آگيا كيا معلوم اليے ہى اور بہت آيات واحد دیث جھپانے الله وال الشعاب مالله علی الله من و ساوس الشبطن اللعین واحد دیث جمپانے الله من و ساوس الشبطن اللعین المعین اللعین المعین وساوس الشبطن اللعین المعین وساوس الشبطن اللعین المعین وساوس الشبطن اللعین المعین وساوس الشبطن اللعین المعین و ساوس الشبطن اللعین المعین المعین و ساوس الشبطن اللعین المعین و ساوس السبطن اللعین و ساوس السبطن اللعین و ساوس السبطن اللعین و ساوس السبطن اللعین و ساوس السبطن المعین و ساوس السبطن المعین و ساوس السبطن المعین و ساور ساور المعین و المعین و ساور ساور المعین و المعین و ساور ساور

یا یہ ہوا کہ انہوں نے اس پر اطلاع پائی اور اپنی بھیرت ٹاقدہ وقریختِ واقدہ سے اس کی بے اعتباری و ناسز اواری دریافت کر لی لہذا اس کی جانب النفات نہ کیا اور اسے خلل انداز اجماع نہ سمجھا تو اب ایک این عبد البر کے کہنے سے ان اکا برائمہ کا نامعتر سمجھنا کیونکر مدفوع ہوسکتا ہے، بڑی وجہ اس فدش تروا ہیہ کے دفع کی تو یہ ہے۔

وجددوم: ہوسکتا ہے وہ اکا برجنہوں نے اس پر النفات نہ فر مایا اس خلاف کا وقوع بعد انعقادِ اجماع سمجھا ہواور بے شک جو خلاف بعد تحققِ اجماع واقع ہو، رافع اجماع وقابلِ قبول نہیں۔

یابیا ختلاف اجماع منعقد ہونے سے پہلے کا ہوبعد میں ان حضرات پر بھی تفضیل شیخین کے دلائل واضح ہو گئے تو یہ بھی اجماع کی طرف رجوع لائے ہوں ،لہذار جوع کے بعد ان کا اختلاف ندر ہا۔ جبیبا کہ حضرت ابو جمیفہ وہب الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جناب مرتضوی کو افضل جانے سے یہاں تک کہ حضرت مولی نے آئیس تفہیم اور عی صریح کی تلقین فرمائی اس روز سے وہ بھی تفضیل شیخین کی طرف لوٹ آئے۔

وجدسوم: اگر مان بھی لیاجائے کہ ابتداء سے اختلاف تفامگر ایسا خلاف شاذ، نادر، مرجوح بضعیف انعقاد اجماع میں خلل انداز بیں۔

للدانساف آگر بیرمقدمہ ان لیا جائے کہ جس مسئلہ میں کو بھول دکا ہت خلاف آگر چہ
روایت ودرایت اس کے مساعد نہ ہو ہاتھ آجائے اس میں ہرکی کو بھول وعدم بھول کا اختیار
رہتا ہے تو یقین جان لوک ای وقت دو مگھٹ شریعت درہم ویرہم ہوئی جاتی ہے کہ وہ مسائل تو
اقل قلیل ہیں جن میں کوئی قول شاؤ خلاف پر نہل سکے بہت مسائل مسلمہ مقبولہ جنہیں ہم
اہل حق اپنا دین وایمان سمجھے ہوئے ہیں ان کے خلاف میں بھی ایسے اقوال مرجوحہ بحروحہ
مجورہ مطروحہ ہمائی سکتے ہیں کتابوں میں غدہ وہین ورطب ویا اس کیا پھر نہیں ہوتا۔
مہورہ مطروحہ جہارم جن چند صحابہ سے تفضیل علی رض اللہ تعالی عند مروی ہے بیٹی طور پر نہیں
کہا جاسکا کہا سے مراد تفضیل کلی ہی ہے یہاں تفضیل جزئی بھی ہوسکتی ہے بلکہ یمی مراد

ے۔اس کے شوت میں امام اہلسنت علی الرحمۃ نے متعدد شوام بیان فرمائے۔
(ان چار وجوہات کو دوجملوں میں سمیٹتے ہوئے امام اہلسنت علی الرحمۃ فرمائے ہیں)

"ہا جملہ ابوعمر کی میہ دکا یت غریبہ روایا معلول اور درایۃ غیرِ مقبول اوراس کی تسلیم
میں حفظ حرمت صحابہ سے عدول اور بتقد پر شوت ظن غالب ملتحق بسر حدیقین کہ ان صحابہ کا کلام فصل جزئی برمحول'

(پرامام ابلست عيدالرور في برعمول كه بارك ش كثير وعيدات كوذكرفر مايا به كرسول الله ملى الله على المست عيدالرور في مات بين ( (اهدل البه ماع شد الدخسلة والخليقة )) الله برعت تمام طلق وعالم سے برتر بين -

اورفرماتے بیں ((اصحاب البدع كلاب اهل النار)) برعت دالے دوز فيوں كے كتے بيں۔

پھرامام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے تفضیلیہ (جو حضرت علی کو صراحة شیخین کر بمین پر تفضیل دیج جیں) اور سلفضیہ (جو صدیق اکبررض اللہ تعالی عنہ کو افضل مطلق نہیں مانے بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں جہت سے صدیق اکبرافضل اور فلال سے حضرت علی ) کا تکم بیان فر مایا کہ بیاؤگ بھی بدعتی جیں اور ان کے چیجے نماز شد بد مکروہ ہے۔

نصل تاني:

ال تعلی میں امام اہلسنت نے متعدد آیات قرآنیدے افغلیت ابو بکروعمر رضی اللہ تعالی عند اللہ میں امام اہلسنت نے متعدد آیات قرآنیدے افغلیت ابو بکروعمر رضی اللہ تعالی عند اللہ میں اللہ عند اللہ میں 
(۱) قرآن پاک میں ایک مقام پرفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے زویک سب سے اکرم وافعنل آنتی (برا پر بیزگار) ہے اور دوسرے مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عذکو اتنی فر مایا۔ دونوں آیات کو ملانے سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے انسل واکرم ہیں۔ دونوں آیات کو ملانے سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق اس امت میں برمہ جانے والے) کو بردی فضیلت والا فر مایا گیا۔ امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے کثیر احادیث اور اقوال محابہ سے ابو بکر فضیلت والا فر مایا گیا۔ امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے کثیر احادیث اور اقوال محابہ سے ابو بکر

## وسطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

صدیق رضی الله تعالی عند کاسابق بالخیرات ہونا تابت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو برصدیق رضی الله تعالی عنداس امت میں سب سے بڑی فضیلت والے ہیں۔

(٣) قرآن پاک میں ایک مقام پر بار عارکواولو الفضل منکم (صحابہ میں ہے برائی والا) فر مایا۔امام اہلست فر ماتے ہیں "صدیق کوصرف برائی والانہیں کہتے بلکہ فر ماتے ہیں "صدیق کوصرف برائی والانہیں کہتے بلکہ فر ماتے ہیں ہیں میں کا برائی والا یعنی اے صحابہ! تم سب اربابِ ففل وکرامت ہواور وہ تم سب میں ففل و برزگی والا ہے غلاموں کے سردارسب ہوتے ہیں پوری سرداری اس کی جوسرداروں کا سردارہوں''

(ع) قرآن پاک میں ایک مقام پرفر مایا''جو یکی لایا اور جس نے اس کی تقعدیق کی وہ لوگ پر ہیزگار ہیں۔'' امیر الموسین مولی علی کرم اللہ تعالی وجداس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں''جوحق لائے وہ محمر معلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے اس کی تقعدیق کی وہ ابو بمرصدیق رمنی اللہ تعالی عند ہیں۔''

اس آیت پاک سے ابو بحرصد بق رضی الله تعالی عند کی فضیلت اس طور پر ثابت ہور ہی الله تعالی عند کی فضیلت اس طور پر ثابت ہور ہی اے کہ اول تمام معابہ کرام متق ہیں ان ہیں ابو بحرصد بق رضی الله تعالی عند کا خاص تقوی کے ساتھ ذکر فر مایا۔

طعیا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ ان کا ذکر کرنا اور گویا یوں فر مانا کہ مجر منی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر متنی ہیں اس کلمہ کی قدروہی جانے جو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی عظمتِ شان ورفعتِ مکان سے آگاہ ہے خیال تو کر کس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور ایک وصف ہیں جمع کیا جاتا ہے۔

(ہ) قرآن پاک میں ایک مقام پر ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں فرج کیا اور لڑے وہ در ہے میں بڑے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرج کیا اور لڑے وہ در ہے میں بڑے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرج کیا اور لڑے۔

جے تاریخ اسلام اوراس کے حالات ابتدائیہ پروتوف ہے وہ بالیقین جانتا ہے کہ

جیے نازک اوقات میں اور جس حسن وخو لی کے ساتھ صدیق نے اسلام بر جان نثاری وسپر واری کی کسی سے نہ بن بڑی چربشہا دہتے قرآن کون ان سے ہمسری کرسکتا ہے۔

(٦) الله تعالى فرمايا ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ بم كوسيدهاراسة

چلا۔ حضرت خواجہ حسن بھری وابو العالیہ کہ دونوں حضرات اجلہ علمائے تا بعین سے ہیں تفسیر آیت میں فرماتے ہیں " رمسول الله صلی الله علیه وسلم و صاحباه "صراط متنقیم رسول الله علیه وسلم و صاحباه "صراط متنقیم رسول الله علیه وسلم بیں اور ان کے دونوں یا رصد بی دفاروق رضی الله تعالی علیه وسلم بیں اور ان کے دونوں یا رصد بی دفاروق رضی الله تعالی علیه وسلم بیں اور ان کے دونوں یا رصد بی دفاروق رضی الله تعالی علیه وسلم بیں اور ان کے دونوں یا رصد بی دفاروق رضی الله تعالی علیه وسلم

آیت کریمہ کی اس تفسیر سے پتا چلا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی امت یہاں تک سے بہا ہے۔ تک سے بہاں تک سے بہاں تک سے ایک سے بیا ہے کہ است پر جلنے کی دعا کر دہے ہیں۔ تک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے بیار کے بیار سے ب

(٧) قرآن پاک نے ابو بکروعمر منی اللہ تعالی عنها کو ایک مقام پر ﴿ صلاحالیہ م

المؤمنين ﴾ (سلمانوں ميں كے نيك) قرمايا۔

(۸) قرآن پاک نے علم والوں کی فضیلت بیان فرمائی جس سے پتا چلا کہ جس کا جتناعلم زیادہ اس کا تنامر تبدزیادہ۔اور شیخین کاعلم سب صحابہ سے زیادہ تھا۔

(۹) قرآن پاک نے مہاجرین کو صادق ون (عید) کالقب دیا۔ام اہلسنت فرماتے ہیں: آید کر بہد میں اللہ سبحانہ وتعالی مہاجرین کے سیچ راست کو ہونے کی گواہی دیتا ہے اور مہاجرین کا تفضیل شیخین پر اجماع ہے کم کوئی مہاجر ہوگا جس نے افضلیتِ ابی مکروعرص سے المحدیثِ ابی مکروعرص سے آلویجاً ارشاونہ فرمائی ہو۔

فصل ثالث:

ای قصل میں امام اہلسنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث مبارکہ سے افسلیتِ شیخین پردلائل ارشاد فرمائے ہیں ، فرمائے ہیں کہ اس بارے میں احادیث اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، ہم ان میں ہے جمع پراقتصار کرتے ہیں:

صحابہ کرام فرماتے ہیں: ہم رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں کہا کرتے اس امت میں نہیں ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں کہا کرتے اس اللہ المت میں نہیں ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے انتقال ابو بکر وعمر وعمّان ہیں ، بیہ بات رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کے سمع اقدس تک بہنچی اور حضورا نکارندفر ماتے۔ نی کریم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: سورج نے ایسے سی شخص پر طلوع وغروب نہ کیا جوابو بکرے افضل ہو۔

اور فرمایا: بے شک روح القدس جبریل نے جھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔

اورفر مایا: انبیاومرسلین کے جس قدر صحابی ہیں اور صاحب یس (بعن حبیب نجار جنکا قصد حق سبحانہ نے اس شریف میں ذکر فر مایا اور ان کا جنتی اور مرم ہونا بیان کیا ) ان میں کوئی صدیق سے افضل نہیں۔

اورفر مایا: بہترین امت جمد میں اللہ علیہ دسلم میرے بعد ابو بکر وعمر ہیں۔ اور فر مایا: ابو بکر وعمر بہترین سب اگلوں پچھلوں سے اور بہترین سب آسان والوں سے اور بہترین سب زمین والوں سے سواا نبیا ومرسلین علیبم العلوۃ والسلام کے۔

جناب مرتضوی نے فرمایا میں خدمت واقد س حضور افضل الانبیا ملی الله علیه وسلم میں حاضرتها کہ ابو بکر وعمر سامنے سے آئے حضور نے ارشاد فرمایا اسطی میددونوں سردار ہیں اہل جنت کے سب بوڑھوں اور جوانوں کے بعدانبیا ومرسلین کے۔

فوث: امام المسدى رتمة الله عليك الداز تحريب با چلنا ب كدال فعل مل آپ رحمة الله تعالى عليد في كثير احاديث سافصليت صديق كونا بت كيا ب محرجميل صرف ستره احاديث بي ميسرة كيل اوراس سية محاففاروي حديث كي عنوان كے بعد بياض ب

باب دوم کی جمیں صرف 3 فصلیں ال کیں ۔ ان جس سے پہلی فصل جس مدیق اکبر رض اللہ تعالی عدی حضور ملی اللہ علیہ وہم پر جان شاری و پروانہ واری کا بیان ہے۔ اس کے بعد والی فصل جس دریا ررسالت عی صدیق آکبر رضی اللہ تعانی عدی وجا ہت کا ذکر ہے۔ اور آخری فصل (جوکہ ناکمل ہے) جس صدیق آکبر رضی اللہ تعانی عدی حضور ملی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ

مشابهات کوبیان کیا گیاہے۔

بین امام اہلست نے باب دوم میں فصل فی الوزارة اور فصل فی العلم اور فصل العلم اور فصل العلم اور فصل الصحابة كا بھی ذكر فرمایا: الصحابة كا بھی ذكر فرمایا:

" وستأتى الاحاديث ان شاء الله تعالى في فصل الوزارة-"

(مطلع القمرين،باب دوم،فصل (دوم)، وجه ثامن عشر)

اورایک اورمقام برفرمایا:

"وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى في فصل العلم -"

(مطلع القمرين،باب دوم فصل (دوم)، وحه ثالث وعشرون)

اورایک اورمقام پرفرمایا:

"وقد مر في فصل الصحابة"

(مطلع القمرين باب دوم مفصل (دوم)، وحه تاسع عشرون)

اور جارے پاس موجود آخری فصل (جوکہ مثابہات کے بیان میں ہے) کی سرخی قلمی دوفصل مداری اور جس میں میں میں میں میں میں میں کی مردی فصلہ مند میں میں ا

نے میں افسل سادی 'ہے۔جس سے مجھ آتا ہے کہ باب دوم کی کم از کم 6 نصلیں ضرور تھیں کرافسوں کہ میں صرف 3 ہی نصلیں اسکیں۔

ہارے پاس موجود فعلوں کا خلاصہ درج ذیل ہے:

قصل اول:

اس فعل میں امام اہلست علی الرحمۃ نے احادیث مبار کہ سے یہ بات ٹابت فرمائی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم پر جانثاری سب صحابہ سے بروحہ کر محمد بین اکبر رضی اللہ تعالی عندی سیدامجو بین صلی اللہ تعالی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندی سیدامجو بین صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری اور حضور کی همچ جمال پر پروانہ واری سے مخصوص فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہزار سالہ ان کی خدمیت کی ساعت کو نہیں تی ہجے یہاں تک کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عذفر مائے ہیں ابو بحر کا ایک دن داست عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے۔ المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عذفر مائے ہیں ابو بحر کا ایک دن داست عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے۔ معمامی شدیدہ میں ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے جیسی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کی نصرت وحمایت کی ان کے سواکسی نے نہ کی۔

کھرائے اس دعوی کو دس وجہ سے ٹابت کیا،ان وجوہات میں آپ نے جو احاد بیٹ آپ نے جو احاد بیٹ آپ نے جو احاد بیٹ ذکر فرما کیں ان کامضمون ورج فریل ہے:

ابتدائے اسلام میں جب کافروں کا نہایت غلبہ تھا اور وہ حضور ملی اللہ علیہ وہم کو طرح طرح سے ایڈ ایجنجاتے اس وقت صدیق اکبر منی اللہ تعالی عنہ ہی سے برطرح حضور کی حمایت کی اور آپ کی حفاظت کی ، جب بوجہ تنہائی و بیکسی و کثر سے اعدا کے پچھ قابونہ چلتا تو ایسی ہا تیں ہا تیں کرتے کہ و تمن رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کم گرجیور کران کی طرف متوجہ ہوجاتے ۔ آپ ان کی ایڈ اگوارا کرتے کہ و تمریح و با تھے ۔ آپ ان کی ایڈ اگوارا کرتے مرمح و ب کو آئے آتا گوارانہ کرتے ۔

کا ٹنااور سرمار نا شروع کیا صدیق اکبر نے مطلق حرکت ندکی کہیں مجبوب کی نیند میں خلل ند آئے ، یہاں تک کدان کے آنسو حضور کے چیرہ اقدس پر پڑے حضور کی آنکھ مل گئی، پوچھا: کیا ہوا؟ عرض کیا: مجھے سانپ نے کاٹا ہے، حضور نے لعاب دہمن اقدس لگا دیا تکلیف زائل ہوئی آخر عمر میں اس نے عود کیا اور سبب شہادت ہوا۔

الغرض برونت وبرحال مساس يارغار في حافاري كساين بغى اداكيااور

نہایت سخت سخت مصیبتوں میں اور بیکسی اور تنہائی کے وقتوں میں حضور کا ساتھ دیا۔ احادیث بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کوجس کام کی غایب اصلاح منظور ہوتی ہے ہرگز غیرالیق کے ہاتھ میں نہیں دیتا اور اللہ تعالی نے صدیق کوایے مجوب کی نصرت وحمایت کے لئے چنا،تو پہتہ چلا کہ صدیق اکبرہی اس کے زیادہ لائق تھے اورسب سے بردھ کررسول کے انیس ودمساز ومحرم راز وعاشق جانباز تھے۔

پھران صفات کو بیان فرماتے ہیں جواس لیافت کے لئے درکار ہیں:

(۱)محتبِ ناصر کے صفات واخلاقِ نفسانیہ مجبوب منصور کے غادات وادصاف

ے غایت تحبدومما ثلت بلکه کمال اتحادو یک رنگی پرواقع مول۔

(٢) محبوب كواس بروتوق واعتمادتام حاصل مو\_

(٣) آتشِ محبت سينة محبّ بين اس درجه مستعل موكه ما درااس كانسياً منسياً اوراس.

كى ادنى تكليف برايى جان وے ديا بطوع ورغبت كوارامو

(٤)مبرتام، شجاعت وہمت وجراُت دسخادت۔

اورالله تعالی کا صدیق کواییخ محبوب کی نصرت وحمایت کے لئے چنااس بات پر

ديل ہے كرآب ميں بيسب صفات يائى جاتى جيں۔

امام الل سنت عليه الرحمة في السقصل غيل در بار نبوت مين حصر التي شيخين رمني الله تعالى فنهاكى وجاهت كوبيان فرمايا كه دربار نبوت ميں جوقرب و وجامت صديق وعمر كو حاصل ہے کسی اورکوہیں ،انصار ومہاجرین میں سے کوئی حضور والا کی طرف نگاہ نہ اٹھا سکتا تھا مكرابو بكروعمرحضوركود تكحتة ادرحضورانهين وتيجصتة بسيد المرسلين ملى الله عليه وسلم انهيس ويمجه كرتبسم فرماتے اور میصنور والاکود کھے کرمسکراتے ،سب محابہ نام سے بکارے جاتے مگر صدیق اکبر كنيت ولقب ہے ذكر كئے جاتے اور خود سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم بھى ان كو اسى طرح یا دفر ماتے ،اگرمجلس اقدس میں ابو برصدیق حاضر نہ ہوتے توان کی جکہ خالی رہتی اور کوئی

اس میں طمع نہ کرتا جب آتے اپنی جگہ بیٹھ جاتے ،حضور والا ان کی طرف رخ انور فر ماتے اور ا بنی با توں کا مخاطب انہیں تھہراتے اور باقی لوگ سامع ہوتے۔خودحضورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم حسان رضى الله تعالى عنه يسيدان كى مدح ميس اشعار سنته جضور ملى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله تعالى عنم چشمه ميں اتر يے تو حضور ملى الله عليه وسلم نے قرمایا: سب اينے اسينے يار كى طرف تيرو پھر خودصدیق کی طرف تیرے اور فرمایا: اگر میں کسی کواپنا ایسا دوست بنا تا کہ دل میں سوااس کے دوسرے کی جگہنہ ہوتی تو ابو بکر کو بنا تالیکن وہ میرار فیل ہے، جب سیخین کا ذکر اور صحابہ كے ساتھ ہوتارسول الله ملی الله عليه وسلم ذكر سيخين كومقدم فرماتے ،حضور والا كامعمول تفاكه ہرروز صبح وشام دو بارصدیق کے کھر تشریف ہاہے جاتے اور بیدوہ مرتبہ ہے کہ نہایت تہیں ركهتا ،حضور والاصحابه كرام كوصديق اكبركا ادب تعليم فرمات اوربيم عنى كمال وجابت يردال ہے،ایک بارایک صحافی کوصدیق اکبرے آئے جلتے دیکھا تو فرمایا تو اس کے آئے جاتا ہے جو جھے ہے بہتر ہے، زمانہ رسالت میں بھی بیمرجع ناس منے لوگ مسائل میں ان سے فتوی ليت اورايين مرض كى جاره جوئى كيليكان كى باركاه بين حاضر موت بسيد عالم ملى الله عليه وملم جس وتت غضب فرماتے مدیق وعمر کے سواکسی کومجال تکلم نہ ہوتی ، رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے وہ مخص جوسب سے پہلے داخلِ جنت ہوگا صدیق اکبرہے۔اور قرمایا کہ سب سے حساب ہوگااور صدیق سے حساب جیس ،اور صدیق وعمر سے فرمایا کہ میرے بعدتم برکوئی حکومت نہ کرےگا۔

فصل سادس:

اس فصل میں امام اہلسدے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی سرور عالم ملی اللہ علیہ رسلے مشابہات کو بیان فر مایا ہے۔ فر ماتے ہیں کہ نہا یت اعلی مقاصد سے میہ بات ہے کہ مسلمان اپنے اعمالی قلب وافعالی جوارح وکل حرکات وسکنات میں حتی الوسع سرور عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار کرے کہ مدار نجات ورفع درجات ہی تھیہ ہے۔ بیکام تواسی افعالی اختیار ہیں تھا اور جہاں فضل اللی خود کفالت کا رفر ما تا اور بندہ کو ہے۔ بیکام تواسی کا رفر ما تا اور بندہ کو

اعلی درجہ کی تربیت کرنا جاہتا ہے تفتر براز لی اس کے احوالِ غیر اختیار یہ کو بھی حالات طیبات بی کے رنگ پر ڈھال لاتی ہے۔ بی کے رنگ پر ڈھال لاتی ہے۔

اورصدیق اکبررض الله تعالی عذکو بیشرف بدرجه اتم حاصل تھا اورصدیق اکبررض الله تعالی عدم الله عدم الله عدم الله تعالی عدم الله عدم الله تعالی وجه فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ سب سے زیادہ مشابہ مشابہ مشابہ مشابہ تصرسول الله علی وکم سے جال ، و هال اور دحمت و فضل ہیں۔

اس كے بعدامام البسست عليه الرحمة في مشابهات كوذكر فرمايا:

(۱) جوحضور ملی الله علیه و کلم کی دائے اقد س ہوتی و ہی صدیق کی رائے ہوتی اور جو بات رسول الله صلی الله علیه و کلب اقد س میں آتی دل صدیق میں ہمی خود بخو د و ہی قرار باتی ، صدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا بے دخول مکہ دطوا ف کعبہ مدید طیبہ کو دالیس جانا فاروق اعظم منی الله تعالی عند کونا کوار گذراء آپ نے اپنے درد کے در مال جوئی کے لئے حضور صلی الله علیه ملم سے عرض کیا مجر صدیق اکبر سے عرض کیا تو صدیق اکبر منی الله تعالی عند کی زبان سے حرفا حرفا معید دوئی الله جومر ورعالم ملی الله علیه و کم ارشاد فرمایا تھا۔

(۲) رسول الله ملی الله علیه وسلم اول روز سے کفروکا فرین کی مجالس سے محترز وضلوت پند شخصد این اکبر کو بھی تمام جہان ہیں کسی اور کی صحبت پیندند آئی ۔ اٹھارہ برس کی عمر سے سید المخلمین ملی اللہ علیہ ملازمت اختیار کی سفر وحضر میں ہمیشہ آپ کے ہمراہ رہے۔ سید المخلمین ملی اللہ علیہ ملازمت اختیار کی سفر وحضر میں ہمیشہ آپ کے ہمراہ رہے۔ سید المخلمین ما نبیاء کرام علیم العلوۃ والسلام بنوں اور بت پرسنوں سے نفرت کرتے

مجھی کی نے بچپن میں بھی بنوں کی تعظیم نہ کی حضور نے پیدا ہوتے ہی واحد ذی الجلال کو بحدہ کیا ہمد این کود کی بنوں کی عاجزی ماجزی ماجزی اور مغربین میں ہی بنوں کی عاجزی اور مختربین میں ہی بنوں کی عاجزی اور مخت کے اس کی عدم الوہیت پر استدلال اور بت فکنی کر کے شان اور بیت کی کا خلف دکھایا۔

حضورملی الله علیه دملم کو الله تعالی نے سرایا رحمت بتا کر بھیجاء الله تعالی فرماتا ہے

﴿ وما ارسلنک الارحمة اللعالمين ٥ ﴾ اورصديق اكبررض الله تعالى عند كبارك ميرى المتعالى عند كبارك ميرى المت ميرى الميرى ال

(س) الله تعالى نے سید المرسلین صلی الله علیه و ماکن کیا ہروہ خوبی و کمال جو الله انبیا کو عطا ہوا تصور کو اس کی مثل یا اس ہے امثل عطا ہوا ، اسی طرح صدیق اکبر کو جامع خیر کیا ، سید المرسلین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر کی تنین سوسا ٹھ صلتیں ہیں پھر فرما یا شاد مانی تیرے لئے اے ابو بکر کہ تو ان سب کا جامع ہے۔

اورصدیق سے فرمایا: میں امید کرتا ہوں کہم جنت کے تمام دروازوں سے بلائے

جا ؤگے۔

(ه) رسول الشمل الله على وجوامع الكلم عطا فرمائے محے ابو برصد بن كوبھى فصل خطاب وحسن كلام ميں پاية رفع عطا ہوا، حضرت على كرم الله تعالى وجدالكر يم صديق اكبر رضى الله تعالى وجدالكر يم صديق اكبر رضى الله تعالى و جدالكر يم صديق اكبر رضى الله تعالى و خدالك على مسب سے بہتر تقا اور گفتا رسب سے ذیا وہ ورست اور طول ناموشى اور بلاغت كلام ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا ورست اور طول ناموشى اور بلاغت كلام ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كہا الله ميں آپ كامثل كوئى نه تقا اور آپ كوابلغ الناس كھا۔

ہمارے پائس موجود نسخہ بیں اس کے بعد ایک اور مشابہت ندکور ہے جس کی تقریر ناممل ہے اور پھراس سے آ گے بیاض ہے۔

ناممل ہے اور پھراس ہے آگے بیاض ہے۔ لیکن اہام اہلسدت علیہ الرحمۃ نے باب اول میں ایک جگہ خاتمہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"كما سنذكره في الخاتمة ان شاء الله تعالى"

(مطلع القمرين، باب اول خصل اول في الاحماع، وحه جهارم)

ليكن كتاب كاخاتمه بمين دستياب نبين موسكا

#### نوث

اگر چہ کمل کتاب حاصل نہ ہو کی لیکن جتنا حصہ دستیاب ہے مقصود کے ثابت کرنے اور خالفین کوسا کت کرنے جی کفایت کرتا ہے اور بجائے خودا یک مستقل کتاب کی حثیبت رکھتا ہے بلکہ اگر کتاب جی موجود ایسے اشارات نہ طبح جن سے کتاب کے ناکمل ہونے کاعلم ہوتا ہے تو شاید کتاب کے ناکمل ہونے کااحماس ہی نہ ہو یا تا اور اس موضوع ہونے کاعلم ہوتا ہے تو شاید کتاب کے ناکمل ہونے کا احماس ہی نہ ہو یا تا اور اس موضوع پر جیسا کلام امام المسلمت علیہ الرحمة کی اس کتاب جی موجود ہے یقینا کسی اور جگر نہیں طے گا بلکہ بیسیوں کتا بیس کھڑا لئے کے بعد بھی ایسا کلام مرتب کر یا نا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بلکہ بیسیوں کتا بیس کھڑا لئے کے بعد بھی ایسا کلام مرتب کر یا نا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لہذا کتاب کواد حور ا جان کر رکھ چھوڑ نا اور اس سے استفادہ نہ کرنا سراسم محروق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسپنے اکا بر کے ورشملمی کی قدر کرنے اور اس سے بھر پور استفادہ کرنے کی افعان مرحمت فرمائے۔ آمین بعداہ حبیبات الکویہ فیش مرحمت فرمائے۔ آمین بعداہ حبیبات الکویہ علیہ افسان المساؤۃ دائنسانیم

محمر بإشم خان العطاري المدني

افضليت البويدي في المانة سبعة العسرين فن المانة سبعة العسرين

اعلى حضرت امام اهلسنت مجددِ دين وملت الشاه امام احمد رحما محان عيدر معدر من

ياالله بسم الله الرحمان الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم الحمد لله رب العلمين والصلوحة والسلام على افضل المرسلين واله وصحبه اجمعين

حسبنا الله ونعم الوكيل على الله تـوكلناولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٥

مقدمه شخصی افضلیت میں « مقدمه مشتل دی تبروں بر

تتصرهٔ اولی:

حفرت تن بحاندوجل جلالہ فی جب انجیا ہے کرام بلیم العلوۃ والسلام کوآرام گاہِ عالم الرواح سے ہدایت خلق کے لئے وارالہ وم والاحزان بیں بھیجا، ہروقت و ہرز مانہ بیں خیار امم ان کی صحبت ومعیت والمہ الف وموانست کے لئے بیدا کئے، تا (کر) زمانۂ نبی بیں اس کی خدمت ورفاقت ونفرت واعانت سے بہرہ یاب ہوں اور اس کے سامۂ عاطفت میں، وودھ پیتے بچوں کی طرح پرورش پاکراس کی عادتیں سیکھیں اور تخلق با خلاق اللہ ہوجا میں، کہر جب پنیم رصلت فرمائے اس کی نیابت اورخلق کواس کی روش پر ہدایت اوراس کی شرع کی طرف ارشاد ودعوت کریں اور جولوگ مشرف با بیان ہوں ان کے اخلاق وعادات دیکھ کی طرف ارشاد ودعوت کریں اور جولوگ مشرف با بیان ہوں ان کے اخلاق وعادات دیکھ کی عادات واخلاق سیکھیں اور ہم نشینان گل میں ہوئے گل پاکرمشام جام تازہ کریں کرنبی کی عادات واخلاق سیکھیں اور ہم نشینان گل میں ہوئے گل پاکرمشام جام تازہ کریں بعدہ جب ان لوگوں کی تعلیم وارشاد و تخلق واعتیاد کا اثر عالم سے زائل اور یہ سلمائہ متانی ہوجائے اور فاق از مرشوستقل کی ختاج ہو، اس کے بعد و درم اپنیم بر بھیجا جائے اور وہ سلمائہ طیبہ جیسے پہلے شروع ہوا تھا بجرنظام پائے ،عرصة بعید و مدت مدید تک عالم اسی ذباب سلمائہ طیبہ جیسے پہلے شروع ہوا تھا بجرنظام پائے ،عرصة بعید و مدت مدید تک عالم اس ذباب وایاب اور نجوم رسالت کے طلوع و غروب میں تھا کہ سامہ ملک نہیں علمہ اس کے علمہ نبی علمہ نبی علمہ نبی وایاب اور نوی وایاب اور نجوم رسالت کے طلوع وغروب میں تھا کہ سامہ ملک نبی علمہ نبی علمہ نبی

सारी मारी मारी मारी कारी कि कि कि मारी मारी मारी मारी

الله مقدمهٔ اولی دستیاب بین ہوسکا اور بیمقدمهٔ ثانیہ ہے جیسا کہ ہم نے تقدیم میں ذکر کیا۔ (1) ترجمہ: جب بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرانی دنیا میں آشریف لے آتا۔

(2) صحيح البخاري ، باب ماذكر عن بني اسرائيل،حديث ٢٠٥٥، دار الكتب العلميه، بيروت، ١١/٢ م

فترت عيسوي ميں جوظلمت وتاريكي عالم پر حيمائي، بھي نہھي، نداہب فاسده وعقائم قاسده بیش از بیش مجتمع ہوئے ،فر ق کفار کا انشعاب بکثرت تھا اور امم سابقہ کی گمراہی وضلالت اور تاز واحداث وابتداع علاوه

اب وفت وه آیا که آفاب ِ حتمتیت طلوع فرمائے اور عالم میں اس بادشاہِ عرش بارگاہ کا حکم احکم جاری ہوجہے جناب باری کی خلافت عظمیٰ حاصل اوراس کی دعوت وہدایت سب ہے توی وکامل ہو ہشریعت اس کی کہ خاتم الشرائع ہے ایسی عمدہ تہذیب وغایت اعتدال میں واقع ہو جے اختلاف امصار و تبذل اعصار نہ بدل سکے اورامحاب اس کے صفات فاصله مين البيه كامل منتهي مون جن كے تخلق وانعیاد ومدایت وارشاد كا اثر تا قیام قیامت زائل ند ہونے یائے کہ بیسلسلہ معدوم ہوکر عالم کو پھر ہادی بالاستنقلال کی حاجت يرْ \_ كوياك (آية )كريم ﴿ كُنْتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُوُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ (3) ﴾ (4) مِن الطرف اشاره قرمات بي -يس حكمت البيه في صحبت ونيابت سيد الرسلين خاتم النبين محمصطفي ملى الله تعالى عليه وسلم ك لئے وہ لوگ پہند فر مائے جو بہترین عالم تنے ،اور نفوسِ قدسیدان کے فضائل محمودہ میں سب ے اعلی واکرم، تربیب ربانی نے انہیں اس خوبی سے سنوارا کہ شریعت وغرائے بیضائے سید الانبياء ملى الله تعالى عليد ملم كابار كرال جسي قول تقل تعبير فرمات بي ﴿ إِنَّهِ اسْسُلُقِى عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا (5) ﴿ (6) إِنْ ورشِ بهت يراثُعاليا اورباً حسن وجوه ال كار ون وبا كوانجام دياءا يينه مولى وآقاملى الله تعالى عليه وسلم كى عاوتيس اختيار كرنا اوران كى حال چلنا ايسا අත් අත් අත් අත් ඇම මම මම අත් අත් අත් අත් අත්

(3) ترجمة كنز الا يمان: بهتر موان سب امتول من جولوكول من ظاهر موكي بعلائي كالحكم وية مواور برائی ہے منع کرتے ہو۔

(4)پ٣،سورة آل عمران ، آيت ١١٠

(5) ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک عنقریب ہمتم برایک بھاری بات ڈالیں کے۔

(6)ب ٢٩ مسورة المزمل أيت

# فعله بالهوي كروعمر رض الله تعالى تهما

سکھایا کہ براپان کا آفآب رسالت کودگ میں دیگ گیا اور جردگ وریشہ گل اصطفا کی ہو سے مہک اٹھا، اثر ان کے خلق و تعلم عاوات کا ہمیشہ باقی رہے گا اور تو را فلاقِ مصطفائی کا عالم سے بھی محونہ ہوگا اس لئے سیر ناعبداللہ این مسعود رضی اللہ تالی عنفر باتے ہیں قسی عسم ((ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلہ خیر قلوب العباد فاصطفاۃ وبعثه برسالته ثمر نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلہ فوجہ قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه صلی الله تعالیٰ علیه وسلہ یقاتلون عن دینه)) (7) لیمی حق سیان نے ہندوں کے دلول میں نظر فر مائی تو مجم ملی اللہ تعالیٰ میں اند علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ تعالیٰ میں اند علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ 
آفاب بیمروز سے روش ترکہ جب قدرت پاتا ہے اپنے مجبوب کی رفاقت و ملازمت اور در بارداری و خدمت گزاری کے لئے نہایت سجیدہ دبیندیدہ ووفا داروکارگزارو نیک اطوارلوگ جنہیں اپن نظر میں تمام دنیا ہے بہتر اوران کے ملکات نفسانیہ کوکل عادات حسنہ کا عطر سجعتا ہے مقرد کرتا ہے ، حق تارک وتعالی قادر مطلق اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ دلم اس کے مجبوب وسیدا محبوبین ، کیا عقل سلیم تجویز کرتی ہے کہ ایسے تھیم بلندقد رت نے ایسے ظیم فری وجابت جان مجبوبی کان عزت کے لئے خیار خلق کو جلیس وانیس نفر مایا۔

ایک روز جناب طنبه طاہر ہ صدیقتہ بنت العدیق رضی اللہ تعالی عنها پر حشیتِ النهی مستولی اور جناب طنبہ طاہر ہ صدیقتہ بنت العدین منی اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نها مستولی اور محاسبہ نفس میں کمال مشغولی میں ،سیدنا وابن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نها مستولی اور محاسبہ نفس میں کمال مشغولی میں ایک غم وکرب میں ہوں لوٹ جاؤ ،حضرت ابن منے حاضری جا ہی ،فر ما بھیجا اس وقت میں ایک غم وکرب میں ہوں لوٹ جاؤ ،حضرت ابن

තවතවතවතව 🛞 🛞 🛞 තවතවතවතවතව

(7) مسند احمد امسند عبدالله بن مسعود احديث ۱۹/۲۰ دار الفكر ابيروت ۱۹/۲۱

عباس نے کہا میں وہ نہیں کہ بے حاضر ہوئے لوٹ جاؤں، آخراذن دیا اور فر مایا مجھے اس وقت ایک غم اور بے چینی ہے اور بعض خوف ناک باتوں سے ڈررہی ہوں، حضرت ابن عباس نے فر مایا آپ کومڑ وہ ہو خداکی فتم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کوفر ماتے سا عباس نے فر مایا آپ کومڑ وہ ہو خداکی فتم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کوفر ماتے سا عائشہ میری بی بی ہے جنت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کا رتبہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے کہ جہنم کی چنگاریوں سے ایک چنگاری النہ میں دے، جناب عفت آب نے فر مایا تم نے میراغم دور کیا اللہ تمہم اور کرائے۔

فقد روى الامام ابو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس انه استأذن على عائشة فارسلت اليه انى اجد غما وكر با فانصرف فقال للرسول ما انا الذى ينصرف حتى ادخل فرجع الرسول فاخبرها بذلك فاذنت له فقالت انى اجد غما وكرباو انى مشفقة مما اخاف عليه فقال لها ابن عباس ابشرى فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشة زوجى فى الجنة وكان رسول الله عليه وسلم اكرم على الله ان يزوجه جمرة من جمرجهدم فقالت فرجت عنى فرج الله عنك. (8)(9)

بالجملہ جناب سید عالم ملی اللہ علیہ وہلم کی جلالت شان ان کے اصحاب کرام کی رفعتِ مکان کوسٹزم، جوکور باطن بے بصیرت ان میں سے کی پرطعن سے اپنی زبان کوآلودہ بزار خباشت کرتا ہے جناب اللی کے کمال قدرت وعظم حکمت یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کی علیہ سی رحمت و منزلت پر حمق رکھتا ہے اس لئے ارشادہوا ت ((الله علیہ سی اللہ فی اصحابی للا تتخذو هد غرضا من الله فی اصحابی لا تتخذو هد غرضا من بعدی فعن احبهد ومن ایفضهد فبعض ابغضهد ومن اخاهد

නාවනාවනාවනාව අතව අති අති අතවතාවනාවනාවනාව

(8)ال مديث كاترجمال مديث عيد بمليموجود ي-

(9)شرح مستند أمام اعظم ءدار الكتب العلميه، بيروت ،ص١١٣

فقد أذا ني ومن أذاني فقداذي الله ومن اذي الله فيو شك الله ان يأخذ a)) (10) الله سے ڈرواللہ سے ڈرومیرے اصحاب کے حق میں ، اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرومیرے اصحاب کے حق میں ، اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرومیرے اصحاب کے حق میں ، انہیں نشانہ نہ بنا لینامیرے بعد، جوان سے دوئ رکھتا ہے میری محبت کے سبب ان سے دوئ رکھتا ہے اور جو ان سے کینہ رکھتا ہے وہ میرے بغض کے سبب ان سے بیر رکھتا ہے اور جس نے البين ايذادى اس في مجھے ايذادى جس في مجھے ايذادى اس في الله كوايذادى اورجس في الله کوایذادی سوقریب ہے کہ اللہ اے گرفتار کرے۔

اللدراضي بوفرقد تاجيه ابلسنت وجماعت سے وہ ايسے بى امور ير لحاظ كر كے فرمات بي "الصحابة كلهم عيار عدول لانتكلم فيهم الابخير"(11)(12)اور المست كياكيت بي خودصاحب سنت عليه العلوة والخية في ما ياطب عن ابس مسعود رضى الله تعالىٰ عنه (( اذا ذكر اصحابي فامسكوا )) (13) جب مير كاصحاب كا ذكراً ك توزبان روك لو\_

غرض اس میں شک جیس کے محاب مرور عالم ملی الله علیہ وسلم بعد انبیاء ومرسلین کے عير النعلق و افضل الناس تنع مرجبك منظور البي تعاكم شريعت محديد عليد أفنل العلوة والتحية قوم دون قسوم یسا یسوم غیر یوم سے خاص اور بعثت والاسی زمان ومکان پرمقتصر نه جواور پُر 

(10) ترمذي ، كتاب المناقب ،حديث ٣٨٨٨ ، دار الفكر ،بيروت، ٣٢٣/٥ (11) ترجمہ: محابدسب کے سب صالح اور عادل ہیں ہم ان کے بارے میں جب بھی کلام کریں کے معلائی کے ساتھ بی کریں ہے۔

(12)منح الروض الازبرللقاري، انضلية الصحابة بعدالخلفاء، كراچي، ص ا ٢ أوث: الن شن الفاظير إن ولاند فيكر احداً من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا بخيرالة ولذلك ذهب جمهور العلماء الى ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم كلهم عدول-(13) المعجم الكبير، الحديث ٢٣٨٠ ، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨/٠ ؛

ظاہر کہ قلوبِ تاس قبول سے واستفادہ و استرشاد میں مختف ہوتے ہیں بعض پر نرمی سر لیع الاثر ہوتی ہےاوربعض بشدت وتئی مانتے ہیں لہذاحکمتِ الٰہیّد مُقتضیٰ ہوئی کہ حاملانِ شریعت ونا ئبانِ رسالت الكِرنگ برند بول كى كربر ( ادحد امتى بامتى) (14)(15)كا تاج ركھا جائے اوركوئي ( (اشدھ من امرالله)) (16) كا خطاب يائے ،علاوه يري جب رحمتِ البي ان كى طرف ب صدويايال متوجه باورسب تشريف شريف ﴿ رَضِسيَ اللَّهُ أَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (17) (18) ہے بہرہ مند ،عزت ووجا بت ان کی خواستگار ہوئی کہ ان میں ہے اکثر کوخلعت ہائے خاصہ کرامت فرمائیں تا (کہ) باعث ان کی زیادت اعزاز وونورا تمياز كابوء بنابرال بهت اصحاب كرام الطاف وعنايات خاصه يمتاز موسئ كهان كے غير ميں نہ يائى جائيں كوان سے اعلى وافضل دوسروں ميں موجود بول مثلًا:

خ م اول تيركدراو خدايس يعينكا كياسيدنا سعد بن افي وقاص رضي الله تعالى عنه كا

اور خے ہے سیدالعالمین ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت زبیر بن العوام منى الله تعالى عنه كوتشريف ((فدالت ابي وامي))(20) يدمشرف فرمايا -(21)

#### නැවැතුවනුවනුවනුව 🛞 🛞 🛞 නැවතුවතුවතුව

- (14) ترجمہ:میری امت میں ہے میری امت پرسب ہے پڑ امہریان۔
- سن الترمذي، كتاب المناقب ،باب مناقب معاذبن -الفكر، بيروت، ١٥/٥٣٥
  - (16) ترجمہ:ان میں سے اللہ کے معاملہ میں سے زیادہ بخت۔
  - (17) ترجمه كنزالا يمان: الله السيان الله السيرامي
    - (18)پ٣٠،سورةالبينة، آيت٨
  - (19) صحيح مسلم، كتاب الذهد والرقائق، حديث ٢٩٦٧، دار المغنى ،بيروت، ص١٥٨١
    - (20) ترجمہ:میرے مال باپتم ہفدا۔
- (21)صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب الزبير بن عوام، حديث ٣٤٢٠، دارالکتبیه، بیروت، ۲/۰/۵

خ م حواری حضور کے حضرت زبیر ہیں۔ (22)
اور ت عبداللہ بن عباس دوبارر دئیت جبریل علیہ الصلوۃ دالسلام سے ممتاز (23)
ت سید ناوابن سید نااسامہ بن زید بن حارثہ کی نسبت ارشاد ہوا مجھے سب سے زیادہ پیاراوہ ہے پھر علی۔ (24)

ت ابوذرساراست گفتارزیر آسال نبیل - (25)

ت ق حب مسس حسن قرائت مين الى بن كعب كوسب برسبقت قرائت مين الى بن كعب كوسب برسبقت (26) زيد بن ثابت فرائض دانى (27) اورمعاذ بن جبل علم طلال وحرام مين فائق (28) ابوعبيده اس امت كامين و (29)

#### 

- (22) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الطليعة، حديث ٢٨٣١، دارالكتب العلميه، بيروت ٢٢٤/٢،
- (23)سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن عباس، حديث ٣٨٣١ ، دار الفكر، بيروت، ٥٨/٥
- (24) سنن الترمذي، كتاب المناقب بهاب مناقب اسامه بن زيد، حديث ٣٨٣٥، دار الفكر بهيروت ٢٣٤/٥٠
- (25) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب ابي ذر غفاري محديث ٢٨-٢٨٠ دار الفكر، بيروت ١٥٠/٥٠٠٠
- (26) صحیح بیخاری، کتاب مناقب الانصار، باب مناقب ابی بن کعب، حدیث ۳۸۰۹، دارالفکر، بیروت ۱۳۸۰۹
- الم الترمذي البواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من فضل أبي بن كعب حديث ا ٢٩٠٠ دارالكتب العلميه بيروت، ص ٨٤٥
- (27) مسنن الترمذي البواب المناقب عن رسول بهاب مناقب معاذبن جبل وزيد بن ثابت وابي بن كعب وابي عبيده ابن الجراح محديث ٢٥٩ دارالكتب العلميه بيروت، ص ٨٥٩
- (28)سنن الترسذي، كتاب السناقب، باب مناقب معاذبن جبل، حديث ۴۸۳۵، دار الفكر، بيروت ۴۳۷/۵،
- (29) صحیح البخاری، کتاب فضائل الصحابه، باب مناقب ابی عبیده بن الجراح، حدیث المناقب ابی عبیده بن الجراح، حدیث المناقب مناقب المناقب ال

خ ه سعد بن معاذ كانقال عي رش خدا الله الياده)
خ ه الله تعالى في ام المؤمنين خد يجر كوسلام كهلا بهيجا و (31)
خ ه سيد نا ابوموى كومز ما رآل دا وُ دعطا موا و (32)
خ ه سيد نا ابوموى كومز ما رآل دا وُ دعطا موا و (32)
خ ه حذيفه صاحب اسرار موت و (33)
ه تهيم دارى سي دسول الله ملى الله عليه و كم في قصة جماسه بلفظ حدث من تسب

#### නැවැතුවනුවනුව 🛞 🛞 🏵 නාවතුවතුවතුව

- (30) صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب مناقب سعدبن معاذ، حدیث ۳۸۰۳، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۲۱/۲۵
- (31) صحيح البخاري، كتاب مناقب الانصار، باب مناقب تزويج الني، حديث ٣٨٢٠ ، دار الكتب العلميه، بيروت، ٥٩٥/٢
- (32) صحيح البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب حسن صوت بالقرأة، حديث ٥٠٣٨ دارالكتب العلميه، بيروت، ١٩/٣ ٢
- (33)صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب عماروحذیفه، حدیث ۳۲۲۳، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۵۲۵/۲
- (34)صحیح مسلم، کتباب الفتن، قصة الجسباسة ،حدیث ۲۹۳۲، دار المغنی، بیروت، ص۱۵۵۵
  - (35) تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر وداراحياء التراث العربي بيروت ، ٣٥/٣٠
- (36) صحيح مسلم، كتباب فيضائيل الصحابه، باب قضائل جليبيب ،حديث الامدار المفني، بيروت، ص ١٣٣١

### 

الله تعالىٰ عنهم اجمعين وحشرنا في زمرة محبّيهم يوم الدين امين\_ بيتوعموم صحابه كے بحارِ نضائل ہے ایک خفیف قطرہ تھااور صحرائے فواصل کا ادنیٰ ذره، پھراے اشتیاق بھرے ول اور انتظار والے کان! کیا یو چھتا ہے حال ان چارسروران ابراروسیدانِ اخیار کا جواس بارگاہ عرش اشتباہ کے پہلےصدرنشینانِ برم عزوجاہ ہیں،جن کی كرى عزت خاص ياية تخت سلطانى سے بہلوبد بہلو بچھائى جاتى ہے اور اس خسر وكون و مکان کے بعد چرشہر یاری ان کے پاک مبارک سروں پرقربان ہوتا ہے

قیاس کن ز گلستان من بهارمرا (38) روئے زمین کے ریگ وانے ایک ایک کر کے کن کیجئے آسان کے تارے فرداً فرداً شاركرد بيجة مكرحاشا كدان كے فضائل خاصد ومناقب مختصد بائے بندز نجير حصروشار

عزيزا! اگر درخت قلميس اور دريا سياى اورطباق آسان اوراق جو جائيس اور تمام جن والس تا قيام قيامت لكصنے پر كمر باندهيس عجب كيا كه جنوزروز اول جو

وعلىي تفنن واصفيسه بحسنه

يفنى الزمان وفيه مالم يوصف

يمى سبب ہے كدان جاراركان تعر ملت وجارانهار باغ شريعت كے خصالص و فضائل مجھالیے رنگ پرواقع بیں کدان میں ہے جس کسی کے مناقب برتنہا نظر سیجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو چھ ہیں ہی ہیں ادران سے بردھ کرکون ہوگا۔

නවනවනවනවනම 🍪 🛞 🛞 හවතවනවනවනව

(37) ترجمہ:اللہ تعالی ان سب سے دائنی ،اللہ تعالی قیامت کے دن ماراحشر ان کے جین میں ا فرمائے،آمین۔

(38) ترجمہ: میرے گلتان ہے میری بیار کا اعدازہ کر۔

(39) ترجمہ: اور اس کے حسن کی تعریف کرنے والوں کی عمدہ بیانی پر زمانہ فنا ہو کیا اور اس میں ایک خوبيال بين جنهيس بيان نبيس كياجا سكتا\_

بهر سکلے کہ اذیب جارباغ می نگرم بهار حامن حل می کشد کہ جا اینجا ست
علی الخصوص شمع شبتان ولایت بہار چنتان معرفت خاتم خلافت نبوت فاترک سلاسلِ طریقت طاہر مطہر قاسم کوٹر امام الواصلین سید العارفین مولی اسلمین امیر المؤمنین ابوالائر الطاہرین مطلوب کلِ طالب اسد انتدائغالب مظہر العجائب والغرائب سید ناومولا تا
علی بن افی طالب کرم الدُتعالی وجہ الکریم و حضرنا فی زمرته فی یوم عقیم۔ امین (۱۹۹کم اس جناب گردوں قباب کے محامد جلیلہ ومناقب جیلہ جس کشرت وشہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کیلئے وار دنہیں۔ ہی [1] امام احمد بن شبل فرماتے ہیں ہی [2] مسس ما جاء لاحد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلد من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی

නත්තාවතවතව 🛞 🛞 මා තවතවතවතවතව

නැවැතුවතුවතුව මේ මේ මේ නාවතුවතුවතුව

(40) ترجمہ: جب جن ان جار باغوں (لینی خلفائے اربعہ) جن سے کسی ایک کے گل رعمنا کی طرف دیکتا ہوں تو بہار میرے دل کے دامن کو کھینچتی ہے کہ اصل جگہتو بہی ہے۔
دیکتا ہوں تو بہار میرے دل کے دامن کو کھینچتی ہے کہ اصل جگہتو بہی ہے۔
(41) ترجمہ: اللہ تعالی سخت دن (قیامت کے دن) جن ہمارا حشران کے گروہ جن فرمائے ، آجین۔
(42) ترجمہ: اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے لئے اس قدر فضائل وارونہ ہوئے جس قدر

علی بن الی طالب کے لئے ۱۲۰۔ (حاشیه (43) اگلے صفحه پر دیکھیں)

ہارے ائمہ وعلاء نے ان میں مستقل تصنیفیں فرما کرسعادت کو نین وشرافت وارین حاصل کیں والد قیر متابی کا شارک کا اختیار، واللہ العظیم اگر ہزار دفتر اس جناب کے شرح فضائل میں لکھے جائیں کیے از ہزار تحرید میں ندآئیں، رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے ان سے مواخات کی ،علونسب وشرافت صبر میں سب پر برتری ملی ، جہاد سنانی و انشکر محتی تھی کہ قوت الہی کا نمونہ، روئے انور کی تاب و جی تھی کہ عاد ض ایمان کا ملکونہ، تکوارشی یا چیرہ اسلام کی ڈھال اور بازو تھے کہ زورِ نبوی کی تمثال، آئیس باز دُوں نے درِ خیبر اکھیر کر سپر بنایا اور اسد الله الغالب لقب پایا ،خود اس جناب عرفان ماب نے اپنے خصائص میں چند اشعار انشاء وارشا وفر مائے ،علاء فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب کہ آئیس حفظ کر لے تنداشعار انشاء وارشاوٹر مائے ،علاء فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب کہ آئیس حفظ کر لے تنداشعار انشاء وارشاوٹر مائے ،علاء فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب کہ آئیس حفظ کر لے تنداشعار انشاء وارشاوٹر مائے ،علاء فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب کہ آئیس حفظ کر لے تنداشعار انشاء وارشاوٹر مائے ، علاء فرماتے ہیں جر مسلمان پر واجب کہ آئیس حفظ کر اور دو انسان پر واجب کہ آئیس حفظ کر اور دو انسان پر واجب کہ آئیس حفظ کر ہے۔ و ھی ھذہ (اور دو اشعار یہ ہیں ۔ ت

محمدن النبى اخى وصهرى وحمرة سيد الشهداء عمى وجعفرن الذى يضحى ويمسى يطير مع الملائكة ابن امى وبنت محمد سكنى وعرسى مشوب لحمها بدنى ولحمى وسبطاحمد ابناى منها فايكم له سهم كسهمى

وسبقت وسبقت السلام طراً علاماما بلغت اوان حلبي (4)(4)

හැටිකටිකටිකට අව 🛞 🛞 🛞 කටකටකටකටකට

(43) مستدرك للحاكم ،كتاب معرفة الصحابة ،فضائل على بن أبي طالب، عديث ١٢٨ ،دار المعرفة ، ١٩/٣

(44) ترجمہ: نی کریم محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم میرے چیازاد بھائی اورصہر (سسر) ہیں اورسید الشہدا وحضرت جمز ورضی اللہ تعالی عدجوسے شام ملا نکہ کے ساتھ پر واز کرتے ہیں وہ میری ماں کے بیٹے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عدجوسے شام ملا نکہ کے ساتھ پر واز کرتے ہیں وہ میری ماں کے بیٹے ہیں، اور حمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والم کی بیٹی میرے کھر میں رہائش پندی اور میری دہمین ہیں ہیں ہیں ان کا گوشت میرے بدن اور میرے گوشت سے ملا ہوا ہے اور احر مصطفیٰ ملی اللہ علیہ واور احر مصطفیٰ ملی اللہ علیہ ونوں تو اسے ان (فاطمہ رض اللہ تعالی صنائی میں سے سے کے لئے (ان فلے وائی میں سے کی طرح حصہ ہے، میں تم پر اسلام کی طرف سبقت نے کہا بھین کی حالت فلائی میں ہے میرے جاتھے۔ (حالت میں ہی میرے حصے کی طرح حصہ ہے، میں تم پر اسلام کی طرف سبقت نے کہا بھین کی حالت میں جبکہ میں ابھی جوانی کے گھات کوئیں پنجا تھا۔ (حالت مدیدہ کے دولوں کو مدیکھیں)

فقیر غفر الله تعالی لدنے کہ الله اسے اس سرکاری مراحی مقبول دارین میں عطافر مائے ان پانچ اشعار کریمہ کا پانچ شعر میں ترجمہ کر کے شاہد سرمائے نازعرب کولباس تنگ و چست فارس پہنایا اور دیگر فضائل کی اضافت سے گلدستۂ باغ ایمان بنایا۔

#### منقبت

السلامران احمدت صهر وبرادر آمده حمدزا سردار شهیدان عمر اکبر آمده جعنری کومی بردصبح ومساباقدسیان

بنت احمد رونق کاشانه وبانویی تو محوشت و خونت بلحمش شیر و شکر آمده

> مردورب حان دى گلهائى نوزان گلزمىن بهرلا گلىك جىنىت زېن باغ برتر آمدلا

باتوهم مستكن بعبطن باكمادر آمده

می جسمیدی گلبنا دریاغ اسلامروهنوز غنجه ان نشگفت ونی نحلی د گربر آمده

> سرنبی راذربت درصلب او تیهاده اند نسل باك مصطفى از بشت توبر آمده

نرمرنرمرازبزمردامن چید، دونه بادند یاعلی چود برزیان شمع مضطر آمد، ماه تابان گومناب ومهر دخشان گومرخش

باخترتا خاوراسمت نور كستر آمده

حلمشكل كنبروثي مندر رحمت كشا

ال بنام تومسلم فتح خيبر آمده مرحباا حقاتل مرحب امير الاشجعي درظ لالذوال فقارت شور محشر امله

سينهار رامشرفستان كن بنورمعرفت اے کہنام سایہ ان خورشید خارر آمدہ

> كے رسد مولئ بمهر تابنا كت نجر شامر الكوبنور صبحت او مرصبح انور آمده

ناصبى وابغض توسويي جهنعر وونعود رافضى ازحب كاذب درسقر درآمده

> من زحق مي خوامران خورشيد حق آن مهر تو كرضيائيش عالمرابمان منورآمده

بهراسترجادرمهتاب وابس زريس برناد نه بذبرائي كلبر بخت قنبر آمده تشنه كامر خود رضائي خسته راهر جرعه

شكرآن نعمت كهنامت شالاكوثر آمدا

#### නළු නැවැත්ව නැවැතුව 🛞 🛞 🛞 නාවැතුව නැවැතුව

(45)كنز المسال، كتاب الغضائل، باب فضائل الصحابة م العلمية؛ بيروت ١٣٩/١٣٠

(46) ترعمة اشعار: (١) اے این تعریف كرنے والے، آقاملى الله عليه والم كے صبر (واماد) اور بچازاد بماکی (مین بیارے علی) آب برسلام ہو بشہیروں کے سردار حضرت سیدنا حمز ہ رضی اللہ تعالی عندآ پ كے برے جيا ہيں۔ (٢) اور حضرت سيدنا جعفروض الله تعالىء نے جوسے وشام ملا ككد كے ساتھسير كواڑتے ہيں وہ اورآب دونوں ایک بی مال کے یا کیزہ بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ (۲) آتا سے کا کتات ملی اللہ تعالی عليد الم كى لخت جكرة ب ك كاشانة اقدس كى رونق اورة بى زوجه بي ،آب اورسيرة النساء ايك دوسرے کے ساتھ شیروشکر کی طرح (محل ال مے) ہیں۔(1) نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مجلول

## (یہاں بیاض ہے)

තැවී කැටී තැටී කැටී කැටී මේ 🛞 🍪 කාට තැටී කැටී කැටී කැටී

(حاشيه (46) كا بقيه حصه)

( بعنی حسنین رمنی الله تعالی منها) آب ہی کے گلستان کے گل رعمتا ہیں آپ کے انہی گل چنیں کی وجہ سے باغ کی رونق زیادہ ہے۔(۵) باغ اسلام کی طرف آپ کا جھکا دُاس وقت بھی تھا جبکہ ابھی آپ کی کی نہیں کھلی تھی اور نہ بی اس وفت کوئی ووسر ابودا تھا۔ (٦) ہرنبی کی اولا دائی کی صلب میں رکھی می کی کیکن سرورا نبیاء ملی الله تعالى مليدومكم كي تسل ياك آب سے جلى ولا) موا آسته آسته دامن افعاكر برم سے بطاح كى - مجر تيز جھر بن كرآ ندهى اورطوفان بن كئ تو بيقرار تم كى زبان برباعلى كاورد جارى موكيا۔ (٨) اے دوش جا مد! تواین مطلع کی طرف لوٹ جااورا ، حیکتے سورج تو بھی مت چک، کیونکہ مشرق تامغرب آپ (لیمی حضرت علی رض الله عنه ) کے اسم یاک کا تور پھیلا ہوا ہے۔ (۹) میری مشکل حل کریں اور میرے لئے رحمت کادروازہ کھولیں جیما کہ آپ کے نام سے مسلمانوں پر خیبر کی فتح کا دروازہ کمل میا تفال ١٠١)مرحباا مرحب كے قاتل اور بهادروں كے سردارآب كى تكوار ذوالفقار كے جلنے سے محشر كے شور كى طرح شورة و فغال بلند ہوتا ہے۔ (١١) اے دوعلى كمة ب كے نام كا سابيةى كا جمكة دمكا سورج بن کے آیا آپ میرے سیند کومعرفت خداوندی کے نورے روش ومنور کردیجے۔ (۱۲)اے مولی علی شام کوآسان پر جیکنے والا پہلاستار وآب کے مہر کی تابنا کی کی چک تک کب پینی سکتا ہے اگر چہ آپ کی محبت کے نورے وہ مجی میچ کومنور نورانی میچ لاتا ہے۔ (۱۲) نامبی خارجی کوحفرت علی کی دعمنی جہنم کاراستہ دکھاتی ہے (جبنی کردجی ہے) اور رافضی شیعہ کوحضرت علی کی جموتی محبت جبنم میں داخل کردین ہے۔ (۱٤) میں اللہ تعالی سے بدورخواست کرتا ہوں اے حق کے سورج بیہ تیری مہریانی ہے کہ تیری روشی سے ایمان کاعالم نورانی مواہے۔ (۱۰) آپ کا نور مارے لئے میاور ہے جبکہ (آپ کے فادم) حضرت تعمر کواس نے و حانیا اور مشرف کیا ہوا ہے۔ (١٦) اینے پیاسے تھے ہوئے رضا کوایک محونث عنایت کرد بیخ اس انعام کے شکرید میں کہ شاہ کوڑ آپ کے لئے آپ کوڑ لے کرآئے ہیں۔ (47) ہارے یاس موجود تھی نے در ومنقبت کے یا نج اشعار کمل اور چیے شعر کا ایک مصر مراکعا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک صفی کال تک بیاض تھا ہم نے بقید اشعار صدائت بخشش سے نقل کر کے منقبت کو عمل كرديا \_\_ نيز قلى نوج وشعر ما المال كومتاب ومهر دخشال الكومرخش "عدائق بخشش كے مطبوعه كى نى بى تما تو كوياس نى سے حدائق بخشش مى موجود منقبت اور حدائق بخشش سے اس ننخ مِن مُركور منعبت كي يحيل موكل \_

#### افضلت ابويا كروعمر رض الشتال تها

مدین اکمر کے خصائص سے اس قدربس کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کی شان گرامی کوتمام شانوں سے الگ کردیا اور آئیس خاص اپنی ذات یاک کے لئے چن لیا کہ صحابہ سے ارشاد ہوتا ہے خ (( هل انتھ تارکولی صاحبی هل انتھ تارکو لی صاحبی میں) (48) کیوں تم سے ہوسکتا ہے کہ میر سے یارکومیر سے لئے چھوڑ دو کیوں تم سے ہوسکتا ہے کہ میر سے یارکومیر سے لئے چھوڑ دو کیوں تم سے ہوسکتا ہے کہ میر سے یارکومیر سے یارکومیر سے یارکومیر سے یارکومیر سے یارکومیر سے یارکومیر سے ہوسکتا ہے کہ میر سے یارکومیر سے یارکومیر سے یارکومیر سے لئے چھوڑ دو۔

حق جل وعلى في انبيس الى اثنين خطاب ديا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله على الله عليه وسلم في أن الله على الله عل

سبحان الله، كن دوكے تبيسرے، ايك رب الخلمين جل جلاله دوسرے افضل المرسلين ال سا

ملى الله تعالى عليه وسلم

م ان تمن کا چوتھ انظر آتا تہیں کوئی واللہ کہ صدیق کا ہمتا نہیں کوئی

المحق اعلم امیر المؤمین ایام العادلین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہر نفس کوخدا جانے صب خة السلسه نے کس رنگ پردنگا تھا کہ سیدالر سلین ملی اللہ علیہ والم نے فر مایا ، ات مس طب عس ((لوکان بعدی نبی لحان عمر بن الخطاب)) (50) اگر میرے بعد نی ہوتا تو عمر بن الخطاب))

شیطان اس جناب کے مایہ سے بھا کتا اور جب چبرہ اقدس پر نظر پر تی تازیانہ اللہ فاروقی کی تاب ندلا کرمنہ کے بل کر پڑتا ،سب عنے اسلام کی طرف رغبت کی اور انہیں جلال فاروقی کی تاب ندلا کرمنہ کے بل کر پڑتا ،سب عنے اسلام کی طرف رغبت کی اور انہیں

#### 

(48) بخارى، كتاب المناقب، باب قول النبي "لوكنت متخذا خليلا"، حديث ٣٩٦١، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٩١٦

(49)بخارى ، كتاب المناقب، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، حديث ٣٦٥٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤/٢٥

(50) ترمذی ، كتاب المناقب ،باپ في مناقب عمربن خطاب ،حديث ٢٠٤٠ دار الفكر ،بيروت ، ٣٤٠٥ (و لفظ الترمذي لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الحطاب)

معللع القهرين في ابانة سبقة العهرين المعارين المعارين العهرين العهرين المعارين المعارين العهرين المعارين المعا

اس سرات ملى بخلاف عمر بن الخطاب ك كداملام في ان كى طرف رغبت كى اوراسان مرات ملى ، فرات جب تك فرال اور فرات هم جب تك فرا الفار يهال چند كلمات شاه ولى الله صاحب كفيركوك قدر ليندا ك كداؤ الة الخفاء على المحت بين أن دبير عبيب اورا خواهى نخواهى بالسلام آورد مصرعه الحر نيايد بخوشى مونى كشا نش آويد مراد بود نه مريد مخلص بود نه مخلص شنان بين المرتبنين دريس والانها مدتا آنكه اذ درود يوارندايش نه كودندوبر خوان نعمت نر سيد تا آنكه مكور بهر زيانش نخواند ند رضى الله تعالى عنه مناوى د

تجبیز جیش العسر ہ، و تفن بر رومہ و زیادت مسجد نبوی ملی الله علیه و ازل سے اس غنی الدارین کا بہر و خاص تھا، رسول الله ملی الله علیه و ملم کے دوجگر پارے نکاح میں آئے اور ان دوج اندسورج کے سبب ذی النورین لقب پایا اور فضیلت پر فضلیت میہ کہ حضور نے اور ان دوج اندسورج کے سبب ذی النورین لقب پایا اور فضیلت پر فضلیت میہ کہ حضور نے

නවනවනවනව 🛞 🛞 🛞 නවතවනවනවනව

(51) ترجمہ: خوائی نخوائی تدبیر خیب انھیں اسلام کی طرف لائی، مصصوعه، "اگروہ بخوشی نہ آتے تو انہیں ہالوں سے تعینج کر لے آتے "الی صورت میں وہ مراد کہلائے گامرید نہیں پخلص ہوگا نخلِص نہیں ا اوران دونوں مراحب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اوروہ اس وقت تک اس راستے پر نہ آئے جب تک درود بوار نے اسے نہ پکارا نیز اس وفت تک وہ خوان نعمت تک نہ پہنچے جب تک کہ ہرزیان نے انہیں بار بارد ہوت نہ دی (رشی اللہ تعالی حنہ)۔

(52) از اله الخفاه مقصدوم ماثر فاروق اعظم رضى الله عنه مسهيل اكيلسى، لا بود الا ما الما الدين المناقب المناقب المناقب عنان مناقب عثمان بن عفان مديث ۳۲ ادار الفكر اليروت ١٥١/٥٠ الفكر اليروت ١٥١/٥٠ الفكر الميروت ١٥١/٥٠ الفكر الميروت ١٥١/٥٠ الفكر الميروت ١٥١/٥٠ المناقب عنان المناقب عنان عفان المناقب الفكر الميروت ١٥١/٥٠ المناقب المناقب عنان المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب عنان المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب عنان المناقب عنان المناقب ال

ار شادفر مایا عسس "اگر میری چالیس (۴۰) بیٹیاں ہوتیں ایک کے بعد ایک عثمان کے ناح میں دیتا "(54 کتابت قرآن عظیم سے پہلے مشرف، اور ص لوط علیہ السلام کے بعد اول مہا جرخد ای طرف رضی اللہ تعالی عند وقت اللہ عند وقت اللہ عند وقت کا جملہ اصل بات وہی ہے کہ بالجملہ اصل بات وہی ہے کہ

بہر گلے کہ ازیں جارباغ می نگرمر بہار دامن دل می کشد که جا اپنجاست (56)

اگر کلام کواس کے نظام سے خارج کرنا اور سوتی بیان کی غرض و غایت سے دور جا
پڑنا نخل مرام نہ ہوتا تو سمند خامہ کو کہ اشتیاتی جولان میں لگامیں چاہتا اور با گیس تو ڑا تا ہے
چند سے رخصت پڑام دی جاتی گر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عند کا ایک جواب یا د آیا اس نے
تسکین کر دی ، کسی سر دار نصرانی نے آپ سے حضور سید الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی صفت
دریا فت کی ، فر مایا: تفصیل تو میری قدرت میں نہیں اور اجمال ہے ہے کہ جبیبا مرسل ویبا
دسول ۔ اس طرح شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہلم سے ان نسرات کے فضائل کوانداز و کیا
جاہے ۔ والسلام

تبعرهٔ ثانیه:

سیدالمرسلین صلی الله تعالی علید دسلم کی ذات با برکات سے انہیں انتساب دوجہاں کی عزت اورکیسی عمرہ مشرافت ہے، صسو ''اولا دِانصارے ایک مردکوکسی نے بعدان کے

නව නව නව නව නව ම 🍪 🛞 නව නව නව නව නව

(54)كنز العمال ،كتاب الفضائل،فضائل صحابه،فضائل ذوالنورين عثمان ،حذيت ١٥٠ ا٥٠ الاحماد المدين عثمان ،حذيت ١٥٠ ا

(55) المعجم الكبير انسبة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه احديث ١٣٣ ادار احياء التراث العربي، بيروت ١٠/١٠

ر (56) ترجمہ: جب میں ان جار باغوں (لینی خلفائے اربعہ) میں سے کسی ایک کے کل رعنا کی خوبصورتی کی طرف دیجماہوں تو بہارمیرے دل کے دامن کو پنجتی ہے کہ اصل جگہتو یہی ہے۔

انقال کے خواب میں دیکھا، پوچھا: خدانے تمہارے ساتھ کیا گیا، کہا: بخش دیا، کہا: کس سبب سے، کہا: بسبب اس مشابہت کے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم سے تھی، کہا: تم سید ہو، کہا: نہیں، کہا: بھرمشا بہت کیسی، کہا: ایسی جیسے کتے کوراعی سے ہوتی ہے۔ "(57)

ابن عدیم کہتے ہیں میں نے اس مشابہت کی یہ تعبیر دی کہ وہ مردانصاری النسب تھا، بعض علاء فرماتے ہیں: میں نے اسے انتساب علم خصوصاعلم حدیث کے ساتھ تاویل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مرمائے ہیں: سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہیں جو مجھ پر درود بہت بھیجتے ہیں اور اہل حدیث (بینی محدثین) کی درود سب سے ذیادہ ہے۔' اور اہل حدیث (بینی محدثین) کی درود سب سے ذیادہ ہے۔' اور اہل حدیث (بینی محدثین) کی درود سب سے ذیادہ ہے۔'

#### අත්ව අත්ව අත්ව අතව අතුව අතුම අතුම අත්ව අත්ව අතව අතුම

(57) صواعق محرقه، كتب خانه مجيديه، ملتان، ص ٢٣٢

(58) صواعق محرقه، كتب خانه مجيديه مملتان، ص ٢٣٢

(59) ترجمہ: اللہ تعالی ان سے خوب رامنی اور اللہ تعالی ان کے صدیقے اعمال چین ہونے کے دن ہم بررحم فرمائے۔ آخین

وخدلت ابور كروعمر رس الشرتمالي منها

پر ان ہے جو آ کے سل چلی وہ بھی وہ پاک نو نہال ہیں جنہیں آبتار ﴿
وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطُهِيرٌ ١٥﴾ (60)(60) ہے یانی ملااور ہم "اخرج منصما حثیرا طیبا "(62)

ريسهر سا سوير من الله وه بركت والى نسل جس كمنتى حضور سيدالا نبياء عليه التية والثنااوروه

شجرة طيبة س كي توقيع مدح ﴿أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (63)(63)

قط حب ايك غلام قريش في سيد العلمين صلى الله عليد وسلم كاخون حجامت بي لياء

حضور نے ارشادفر مایا ((احترزت من الناد و بروی قال اذهب فقد احرزت نفسك من الناد )) (65) لیمی تو دوزخ سے نج گیایا فر مایا جا کرتونے اپنی تین (ایخ آپ کو) دوزخ

ہے بچالیا۔

عزیزا!جبحفور کے خون پاکی برکت ہے آتش دوزخ حرام ہوگئی توجوای خون سے بنے ہیں اور وہ ان کی رگ و پیش ساری ہان کے غلاموں کو دوزخ کی آئی خون سے بنے ہیں اور وہ ان کی رگ و پے ہیں ساری ہان کے غلاموں کو دوزخ کی آئی کیوں کر پہنچ سکتی ہاس لئے ارشاد ہوتا ہے، طب رقم ((ان فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله و فدریتها علی النار)) (66) جینک فاطمہ نے اپنی عفت نگاہ رکھی پس فدا نے اسے اور اس کی اولادکودوز خ برحرام کردیا۔

නවනවනවනව 🛞 🛞 🍿 නවනවනවනවන

(60) ترجمه كنزالا يمان جمبي إك كرك خوب مقراكرد \_\_

(61) ب٢٢، سورة الاحزاب، آيت ٣٣

(62) صواعق محرقه، كتب خانه مجيديه مملتان، ص١٣٢

(63) ترجمة كنزالا يمان: جس كى جرقائم اورشائيس آسان يس-

(64) پ١٦ ، سورة ابراهيم، آيت٢٦

(65) 1 الخصائص الكبرى،مكتبه،حقانيه،پشاور

المالبدرالمنير، حديث ١٠ المكتبة العربية السعودية ، رياض ١ / ٣٤٣

(66) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب المناقب، مناقب فاطمة بنت رسول الله، حديث 442، دار المعرفة، بيروت ١٣٥/٣٠

#### معلع القهرين في ابانة سبقة العهرين المناسبية العهرين المناسبة المناسبة العهرين المناسبة 
اور بروایت نقات وارد جوا، صبو حضور نے حضرت بتول زہرار منی الله تعالی عنداب کرے کا مناز شرار معذب کو لا ولدك )) (68) الله خیر معذب ولا ولدك )) (68) الله خیر معذب کرے کا مناز کی ہے عذاب کرے کا مناز کی ہے کا مناز کی ہے۔ نہ تیرے بچول کو۔

اوروارد بوا، هم فل المها المار المنات دبی ان لاید خل الناد احدا من اهل بیتی فا عطائی ذلك) ((سئلت دبی ان لاید خل الناد احدا من اهل بیتی فا عطائی ذلك)) (69) میں نے اپنے رب سے وال کیا میر سے الل بیت سے کسی کودوز خ میں نہ لے جائے ہی اس نے جھے بیعطا کیا۔

اورفرماتے ہیں، طب قط ((اول من اشفع له من امتی اهل بیتی الاقدب فالاقدب)) (70) الحدیث میں اپنی امت میں پہلے شفاعت اپنی اللہ بیت کی کرون گاجو نزدیک ترمیں پھرجونزدیک ترمیں۔

مولاعلى كرم الله تعالى وجهةر مات بي عصح ((سمعت رسول الله صلى الله عليه

#### තමතාවතමතාවතාව 🛞 🛞 🛞 කවතාවතාවතාවතාව

المراأ قوله: صعيع، كذا ذكرابن حجرني .....تبعاً.... الذهبي نقله المناوي-١٦مم المراكة وكذا اخرجه أبو القاسم بن بشران في اماليه كما في صبو -١٦مم

#### තවතවතවතවතව 🛞 🛞 ශිරී තවතවතවතව

- (67)المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب معرفة الصحابه، حديث 444، دارالمعرفة، بيروت، ١٣٢/٣٠
  - (68) المعجم الكبير، حديث ١١٢٨٥ عدار احياء التراث العربي، بيروت، ١١٠/١١
- (69) كنز العمال ، كتاب الفضائل ساب خامس في فضل الهل بيت، حديث ٣٣١٣، دارالكتب العلميه، بيروت، ١٣٢١ ٣٣٠
  - (70)المعجم الكبير، حديث ١٣٥٥ ، داراحياء التراث العربي، بيروت، ١/١٢ ٣٢

وسلم یقول اللهم انهم عترة رسولك فهب مسینهم لمحسنهم وهبهم لی ففعل قلت ما فعل قال فعله ریدم یحم ویفعله بهن بعددم) (71) میں نے رسول الله ملی الله علیه ریدم یک ملی الله علیه رید کے ساء اللی اوہ تیرے رسول کی آل بی پس ان کے بدکارکو، ان کے نیکوکارکو بخش وے اور ان سب کو مجھے دے ڈال، پس الله تعالی نے ایسا بی کیا، میں نے عرض کیا: کیا کیا، فرمایا: تمہارے دب نے بیتم ہارے ساتھ کیا اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا بی کرے گا۔

احادیث کہ اس نسلِ کرم کے نصل میں دارد ، دائر ۂ احصاد شاری خارج ہیں، اے عزیز!روزِ قیامت سب نسب اور رشتے منقطع ہیں کوئی نہ پو چھے گاکس کا بیٹا کس کا پوتا، ع سمحہ دریس راہ فلاں ابن فلاں جیزے نیست

ع مى دروى رود كالمنظم كالمنظم المنظم 
مرنب باک صاحب بولاک سلی اند علیه و کم کا اور حضور سے رشتہ وعلاقہ کہ بیدہ عروہ و ثقی ہے جے بھی انقطاع نہیں ،قصہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ہے ، و سرور عالم سلی الله علیہ و کم نیر پر تشریف لے گئے اور الله علیہ و کم نیر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فر مایا ((ما بنال اقوامہ یو عمون ان قرابتی لا تنفع کل سبب و نسب تنقطع یومہ القیعة الانسبی و سببی فانها موصولة فی الدنیا والآخرة)) (۲۶۹ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو گمان کرتے جی کہ میری قرابت نفع نہ و کی ، روز قیامت ہر رشتہ ونسب منقطع ہوگا سوامیر سے نسب وعلاقہ کے کہ وہ دنیا واتر خرت میں جوڑا ہوا ہے۔

#### නැවැතුව අතව අතව අති අති අතව අතව අතව අතව අතව

(71) صواعق محرقه، باب بشارتهم بالجنة، كتب خانه مجيديه ملتان، ص ٢٣٥ (72) ترجمه: كماس مجكر قلال ابن قلال (يعن نسب) كى كوئى حيثيت بيس ـ

(73) پ١٨ ا ، سورة المؤمنون ، آيت ١٠١

(74) السنن الكبرى، كتاب النكاح ،حديث ١٣٣٩٢، دار الكتب العلميه ،بيروت، ٢/٤٠١

#### فائده

بیحدیث بطرق عدیده و مفور سے مردی کدان میں بعض کے دجال اہل تو ثق ہیں اورائے بہتی وجا کم و دار قطنی و ہزار وطبر انی نے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم و حضرت عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن زبیر و منذر و مسور و غیر ہم صحابہ سے روایت کیا رضوان الله تعالیٰ علیهم احمعین ذہبی کہتے ہیں اسناداس کی صالح ہے اور ابن حجر نے صواعق میں بعض طرق کو سے کہا۔

اورطب مولی علی کرم الله تعالی وجهد سے قصد ام بانی رضی الله تعالی عنما میں مردی، رسول الله صلی الله تعالی علیہ و کلی الله تعالی علیہ و کلی الله تعالی الله الله بیتی وات شفاعتی لا تعالی الله بیتی وات شفاعتی تعالی صداء و حصما )) (75) تم گان کرتے ہومیری شفاعت میری الملیت کو شفاعت میری الملیت کو نہنچ گی کدو قبیلے ہیں اہل عرب کے یمن میں نہنچ گی صالا نکہ میری شفاعت تو صداء و تھم کو پنچ گی کدو قبیلے ہیں اہل عرب کے یمن میں لیعنی جب دوروا لے میری تو پھر کھروا لے تو گھروا لے ہیں.

#### කාට හැට ඇති ඇති ඇති ඇති ඇති ඇති ඇති ඇති ඇති

(75) المعجم الكبير، باب مسند النساء، ام باني بنت ابي طالب ،حديث • ١٠٠٠ ا ،دار احياء التراث العربي، بيروت، ٣٣٣/٢٣٩ احياء التراث العربي، بيروت، ٣٣٣/٢٣٩ (76)ب٢٦، سورة الحجرات، آيت ١٣

#### افعدلنب ابو به کروعمر رض الله تعالی می ا افعال می ابو به کروعمر رضی الله تعالی می 
رسول الله ملى الله تعالى عليه وملم فرمات بين، خم ((عسن أبسى هسريسرة اكرم الساس اتستهم)) (77) زياده بزرگ لوكول مين وه يجوزياده تقوى والا ي-اورفرماتي بير، أ ((انظر فانك لست بخير من احمر ولا اسود الا ان تغضله بتقوى الله))(78) وكي كرتوكس سرخ وسياه سي بهتربيل مربيك تواس سے تقوائے خدامل زياده بو\_

اورفرماتين، طب ((المسلمون اخوة لافضل لاحد على احد الا بالتقوى ))(79) مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں کی کوسی پربرائی بہیں گربسب تقوی

اورقرمات ين ((ان الله قد انهب عنكم عيبة الجاهلية انما هو مؤ من نے تم سے دور کیانخوت چاہلیت کو الوگ دو ہی قتم ہیں مسلمان پر ہیز گا راور بد بخت تباہ کار، آدمی سب اولاد آدم بیل اور آدم کی پیدائش می سے۔

اورفرات بي،م ق((ان الله لا ينظرالي صوركم و اموالكم ولكن يعظر الى قلوبكم و اعمالكم))(81) بينك خداتهاري صورتين اور مال تبين و يكماوه تو

කව තව තව තව තම 🛞 🛞 ලින වනවනවනවනව

(77)كننز البعيميال ، كثباب الاخلاق، حرف الثناء، حديث ٥٢٢٣ ، دار الكتب العلميه (بيروت ۳۰/۳۰)

(78)كسنسز السعسمال ، كتساب الاخلاق، حرف التاء، معديث ٥٢٢٩ دار الكتب العلميه البيروت ١١/١١ ( كتابش يتقوى الله" كي مكرف يتقوى " -- )

(79)المعجم الكبير، راوي حبيب بن خراش، داراحياء الترات العربي، بيروت ، ٢٥/٣٠

(80)شعب الايسمان للبيهقي الرابع والثلثون حفظ اللسان، حديث ١٢٤ه ٥٠دار الكتب العلميه بيروت ٢٨٦/٣٠

(81)صحيح مسلم، كتاب البرو الصلةوالاداب، باب تحريم ظلم المسلم، حديث ٣٦٠، دارالمغنى ، بيروت ، ص ١٣٨٤

تهمارے دل اور اعمال دیکھیاہے۔

اورفرماتے ہیں، ا((ان انسا بھم هذه لیست به سبة علی احد کلکم بنو آدم لیس لاحد علی احد فضل الابدین او تقوی))(82) تمهارے نب (کی کیلئے باعث عار) نہیں ہم سب اولاد آدم ہوکی کوکی پر بڑائی نیں مردین یا تقوی ہے۔

ره ڈرتا ہے۔

#### 

(82)مسند احمد بن حنبل محديث عقبه بن عامر محديث ١٢٢١٥ ، دارالفكر بيروت، ١٢٢/٦١ (83)مسند احمد بن حنبل محديث رجل من اصحاب الني، حديث ٢٢٩٣٨ ، دارالفكر،

بيروت، ۹/ ۱۲۷

(84)كنز العمال، كتاب الاخلاق، حرف التاء التقوى، حديث ١٣٨٥ دارالكتب العلميه، بيروت ، ١٣/٣٠

(85) صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، فصل الاجتماع على تلاوة القرآن عديث (85) صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، فصل الاجتماع على تلاوة القرآن عديث .

اورفرماتے ہیں، طب ((ان اهل بہتی یرون انهم اولی الناس بی ولیس کاندا اولی الناس بی ولیس کاندا اولی الناس بی منصم المتقون من کاندا وحیث کاندا )(86) میرے اہل بیت کوخیال مے کہ ووسب میں زیادہ جھے سے قریب ہیں اور ایرانیس بے شک

سب من زیاد و نزد یک جھے سے تہارے پر جیز گار ہیں کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔

اے عزیر! اگرنسب و جزئیت مدار افضلیت ہوتا تو سراپرد بائے عفت آسان رفعت کنیزان درگا و تقدس پنا ه حضرات بتول زبراو زینب و رقید و ام کلثوم رض الله تعالی عن کو خدام بارگا و والا جاه مرتضوی پر تفضیل ہوتی بلکہ جناب سطین کریمین بھی حضرت مولی سے خدام بارگا و والا جاه مرتضوی پر تفضیل ہوتی بلکہ جناب سطین کریمین بھی حضرت مولی سے افضل ہوتے کہ ان کی قرابت کو ان جگر پاروں سے جو در حقیقت رسول الله سلی الله علید کم کے اجزائے بدن بین کیا مناسبت بھی حالانکہ بیام با جماع فریقین باطل ،خو در سول الله سلی الله علی دار کہد کے علی دار کہد کے ان کے والد ما جد کو ان پر تفضیل دی فقد انحر ج ق عن ابن عمر و مسمع عنه و عن ابن عمر مسعود و قب ابن عمر دار مسعود و ملک بین المحویرث و مسمع عن علی و ابن عمر

නැවැත්වනවනව 🏵 🏵 ණාවනවනවනවනව

المعالة كما المست، شيخ محقق مولانا عبد الحق محدث دهلوى در السعة السعة السعات درباب مناقب الهل بيت النبى صلى الله تعالى عله وسلم ميفرمايد هيجاكس بحسب شرف ذات وطهارت طينت وياكى جوهر بفاطمه وحسن وحسنين (رضى الله عنهر) نوسد والله اعلم انتهى (88)(87) اى مقام برنظركام ما لك درة الله علي من وسول الله على الله على بضعة من وسول الله على الله عليه وسلم احد أمن (89) من وسول الله على الله على بضعة من وسول الله على الله عليه وسلم احد أمن (89) من وسول الله على الله على ديا على معبد الدول تر مديث (( الله ملى الله على المعبد والمول الله على المعبد المول المعبد والمول المعبد والمول من جميع العبد الله على المعبد والمول المن جميع المعبد والمول المن المعبد والمول المن والمول المعالة كرين)

අත්තම්කරිකරිකරි 🛞 🛞 🛞 කරනවනරිකරිකර

(86)المعجم الكبير للطبراني، حديث ٢٣١، داراحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠/٢٠

رصى الله تعالىٰ عهم اجمعين ((ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابناى هذا ن الحسن
والحسين سيب اشباب اهل البعنة وابوهسا خير منهسا))
والمططط حسن ((افضل منهما)) (92) صححه الحاكم و اسناد طب حسن (93) يعن حضور في ارشاد قرمايا مير عيدونول بيخ حسن وحمين سب جوانان المل جنت كردار بين اوران كاباب ان سي بهتر وافضل عبد

(پچھلے صفحے کا بقیه حاشیه)

فاطمہ زہرااوران کے بھائی سیرٹا ابراہیم رض اللہ تعالی منہ سے افعنل ہیں۔ اقول کی اللہ تعالی منہ اللہ تعالی عنہ اسب منا اللہ تعالی عنہ اسب سے افعنل ہیں اوران امور میں بحث نہیں ، ولائل تفضیل مولی علی کم اللہ تعالی وجہ میں ان کا ذکر کیوں لاتے ہوغرض من ہیہے کہ سنفضیہ کی کسی بات کا تعلی نہ بیڑا۔ ۱۲ منہ

නාවනාවනාවනාව 🛞 🍪 මම නාවනාවනාවනාව

(87) ترجمہ: شخصی مولانا عبد الحق محدث وہلوی شرح مفکو قافعۃ اللمعات کے ہاب مناقب اہل اللہ عات کے ہاب مناقب اہل میں نر ماتے ہیں: شرافت نسب وطہارت طینت وطہارت عضراور نظافت جو ہر کے اعتبارے کوئی بھی فاطمہ وحسن وحسین رضی اللہ تعالی منے میں کا عتبارے کوئی بھی فاطمہ وحسن وحسین رضی اللہ تعالی منہ ہوئی کے اعتبارے کوئی بھی فاطمہ وحسن وحسین رضی اللہ تعالی منہ ہوئی کے اعتبارے کوئی بھی فاطمہ وحسن وحسین رضی اللہ تعالی میں کے اعتبارے کوئی بھی اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ (شخصی مقتل کی عبارت شم ہوئی)۔

(88) اشعة اللمعات، كتاب الفتن ، مناقب الهل بيت ، كتب خانه مجيديه ، ملتان، ١٨٥/٨٠

(89)مرقاة المفاتيح ، كتاب المناقب، متأقب الهل بيت ، حديث ١٣٩ ٢٠١٢ دارالفكر، بيروت ١١٢/١٥

(90)فيض القديرللمناوى،حديث ٢٠/٢٠ ،دارالكتب العلميه،بيروت، ١٨/٢

(91) كنز العمال، الباب فاطمة و الحسن والحسين ،حديث ٣٣٢٢٢ ، دارالكتب العلميه بيروت، ١٢/١٢ م

(92) المعجم الكبير للطيراني، باب حسن بن على، حديث ٢٠٨، داراحياء التراث .

ابيرون ۲۸/۳۳

(93) ترجمہ: اس کوحا کم نے می کھااور طعب کی استاد حسن ہیں۔

#### افعد لنب امرو كروعمر رض الله تعالى منها

منتبيه نتبير:

سیدالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کی ابوت صرف ابوت جسمانی پرمقتصر نہیں بلکہ
اس کی دوسری شم روحانی ہے۔ اور بیٹم قسم اول سے اعلی واکمل ، تمام مسلمان حضور کے مثل اولا وہیں کہ زیر سایئر رحمت تربیت و پرورش پاتے ہیں اس کے ارشاد ہوتا ہے۔ اوک قسم حسب عن ابی هریرة ((انعا انا لیے مدنولة الوالل اعلم ہے)) (96) میں تمہارے لئے ہوائے باپ کے ہول تمہیں تعلیم کرتا ہول۔

اورقر اُت شاذه شی وارد النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امها تهم وهو ابوهم "(۹۶) می زیاده والی بسم سلمانول کاان کی جانول سے، اوراس کی پیبیال ان کی ما کیس بیس، اوروه ان کاباپ۔

علا وفرات بي حضوري كنيول ساكيكنيت ابو المؤمنين بي يعنى سبمسلمانول

کے ہاپ۔

میرجوش مشیر انقامی و تکدرات بوای ظلمات سے باہرآ کرفضائے وسیع انقامیں قدم رکھتا اوراس ولادت ٹانیہ کے بعد ذکر خدا سے استہلال کرتا اور خون تا پاک حب دنیا کا تغذیہ جبوڑ شیر خوشکوار شریعت سے نشو ونما پاتا ہے ،اس کا نسب معنوی نہایت مشحکم ہوکر

නව තව තව තව තව මුදු මුදු මුදු කට තව තව තව තව

(94)عن ابی هربرة ورجاله رجال الصحیح ۲۲ مناوی. ترجمه: بدروایت حضرت ابو بریره رضی الله تعالی مناوی ترجمه: بدروایت حضرت ابو بریره رضی الله تعالی مناوی بیل منا

(95) المعجم الارسط، حديث ١٤٧٥، دار الكتب العلميه، بيروت، ١٨٠/٥٠

(96) بسنن ابى دائود، كتباب الطهارة، بباب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث مدار أحياء التراث العربي، بيروت، ص٣٤

(97) الدرالمنتور، داراحياء الترات العربي، بيروت، ٢/٠٠٥ (وهو ايوهم كامكر وهو اب لهم ٢)

تربیت محدید کا سیابیا بیارا فرزندگناجاتا ہے۔ اور بینب نسب ظاہری سے بغایت اعلی واغلی ہوتا ہے، ای لئے شرافت عالم کوشرف سید برتر جمج وتفوق ہے۔

ائس بن ما لک رضی الله تعالی عندے مروی رسول الله ملی الله علیه وسلم قرماتے بیں ما سے میں مطعمی ((آل محمد علی تعی)) (98) محمد ملی الله علیه وسلم کی آل ہر پر ہیز گار ہے۔

امام الفريقين عارف اجل حضرت ييخ شهاب الدين سيروردى قدس مره العزيز رساله اعلام البدى وعقيدة ارباب التي من فرمات بين "كونك تنسب عليها الى النبى

صلى الله تعالى عليه وسلم بالصحبة اكمل في وصفه من نسبة القرابة انهي نسبة

صورية والكل عال لان نسبة القرابة نسبة صورية و نسبة الصحبة نسبة المعنى" (99)

ترجم وارف كي باب اول في التمسك بالعقيدة الصحيحه على من المسبب المست كه محبت هر محبوبي اقتضائي محبت كند باهر كي نسبتي بسبب قرب و قرابت با اوردار دو صحابه و اهلبت رسول الله صلى الله عليه وسلر و دون و معنى و اشتند و بعضى محر دمعنى و نسبت معنوى ار نسبت صور ى كا مل ترست معنوى ار نسبت صور ى كا مل ترست

අත්වනවනවනව 🛞 🛞 🏵 හා දිනවනවනව නව

(98) المعاجم الاوسط ، حديث ٣٣٣٢ ، من اسمه جعفوا داد الفكر اليووت ٢٩٥/٢ (99) ترجمه: ايرا معزرت على منى الله تعالى مذكو في كريم ملى الله تعالى عليه والم كى طرف محابيت سے منسوب كرنا المدب قرابت اسب موصوف كرنے كى يرتب ت إوده كامل ب كيونك نسب قرابت نسب موريب اورده سب حضور عليه المام كرميال إلى مركونك نسب قرابت نسب معوديد ب اور نسب معمود يد ب اور نسب معمود يد معنويد

ے۔ (دسالہ اعلام السدی و عقیدہ ارباب التقی)
(100) ترجہ: اس بات بین کوئی شک تبین کرمجوب کی محبت اس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ براس سے محبت کی جائے ہوئی سے کہ براس سے محبت کی جائے جومحبوب سے قرب وقر ایت کی وجہ سے تبعت رکھتا ہے ، بعض محابہ کرام اور رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی معنوی اور تسبیت صوری رکھتے ہیں جبکہ بعض صرف اللہ علیہ وہم کے اہل بہت اطہار دمنی اللہ تعالی معنوی اور تسبیت صوری رکھتے ہیں جبکہ بعض صرف

معنوی نبیت رکھتے ہیں اور نسبتِ معنوی انسبتِ صوری سے زیادہ کائل ہے۔

(101)ترجمه عوارت

### اندلنت ابوب كروعمر رض الله تنافئ تها

يس خوب محوظ ومحفوظ رہے كے محابہ كرام ميں كى كوشرف جزئيت سے محروى نہيں ، بلكه وه سب حضور سرور عالم ملى الله تعالى عليه وسلم كابل وعيال واجز اواطفال بين -اورحضور ے اعلیٰ درجہ کا قرب وقر ابت رکھنے والے ، ای جگہ فقیر عرض کرتا ہے:

وان صدف عرش خلافتال فتي زانكهاو كلبودوشان اجزائه او رنگ وہوئےاحمدیمیداشتند مربکے انی له کروان سناد خودبوداين كاراجزا موالسلامر بود قلب خاشع سلطان دين يتطق الحق عليه و الصواب تبخزن دست جواد اوعلى جون بدالله نامر آمد مرورا آمداندربيعت واندرقتال

بحرذا خرشرع باكمصطغل فطرحاآن جاربزر آدانياو مرکهانے آن کل زیبا بدند قصد كارى كرد آن شاه جواد جنبش ابرونه تكليف كلامر آن عتيق الله امام المتقين وان عمرحق الكوزيان آنجناب بود عثمان شرم کین چشمرنبی نیست محردست نبی شیر خدا دست احمد عين دست ذو الجلال

(102) ترجمه مشنوی: شریعت مصطفی بهت بواسمندر ب\_اے نوجوان عرشِ خلافت کے بیارتابناک موتی شریعت مصطفیٰ کے سمندر کی زینت ہیں اس لیے کدوہ کل ہے اور بداس کے اجزام) اور جز کی شان کل کی شان ہوتی ہے جوکوئی اس کا گل زیاہو ( نیعن آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو ) تو وہ رنگ و بوحضور والى ركمتا ہے اور جوكوئى كى كام كے ليے اس شہنشا و عاوت كى طرف رخ كرتا ہے تو آب اس ماجت مند کے لیے انسسی لسسه فرماتے ہیں (لینی میں ای کے لیے ہوں)۔ندا پر وکور کت دیتے ہیں نہ کلام کی مرورت برتی ہے بلکاس کا کام خود بخو دہوجاتا ہے (بقیه حاشیه الکلے صفحه پر ملاحظه کریں)

تتجرهُ ثالثه:

بعض فضیلتیں اس درجہ قبول درضامی داقع ہوتی ہیں کہ وہ ایک عنداللہ ہزار پر غالب آتی ہے، جس کا ناصیہ دل آستانہ شرع پر جبین سائی ہے منوراس پر بیام شمس واسس غالب آتی ہے، جس کا ناصیہ دل آستانہ شرع پر جبین سائی ہے منوراس پر بیام شمس واسس سے اظہر، احاد ہے صیحے دونصوص معتبرہ سے ٹابت، کہ ایک ساعت صف جہاد میں کھڑا ہونا ہزار دن کی عبادت اور آیک رات راہ فدا میں پاسبانی ہزار دات دن کے صیام و قام۔ (103)

اور م ایک شانه روز سرحد کفار پر گھوڑے باندهنام بینه بھرکی روز ہ داری وشب بیداری اور عالم کی خدمت میں گھڑی مجرکی حاضری بزاردن کی ریاضت - (104)

اور فی قسو عالم کی ایک ساعت کدایتے بچھونے پر تکمیالگائے علم دین کا مطالعہ کرے عابد کی ستر برس کی عمادت اور رمضان کا ایک روز ہا وجرام ،اور ماہ حرام کا اور دنوں

වසු විසිය විසිය විසිය 🛞 🏵 🏵 විසිය විසිය විසිය විසිය

(پچھلے صفحہ کا بقیہ حاشیه)

اور وه صدین اکررش الله تعالی مزالله کودست اور امام المعتقبن بین، ان کادل خاشع اور وه سلطان و بین بین اور ده طرت محرد است کو بین آپ کے متعلق بی بدارشاد ہے "بدطق العق علیه و العبواب" (لیمن آپ کی زبان اقدس سے می اور درست بات نگی ہے) اور ده طرت میان شرم و دیا والے چشم نبی ان کے لیے زبر دست و حال اور خاوت بی برمثال بین اور دعزت علی شیر ضدا نبی کریم کے دست و بازو بین ب جیسا کہ آپ کے مبارک باتھوں کے لیے "بدالله" کا لقب آیا، اور حضور کا باتھ رب و والجلال کا دسید قدرت ہے جیسا کہ آپ کے مبارک باتھوں کے لیے "بدالله" کا لقب آیا، اور حضور کا باتھ رب و والجلال کا دسید قدرت ہے جیسا کہ بیعت رضوان اور جنگ میں آیا ہے، جیسا آپ نے اپنے دست مبارک سے کنگریال میمنیکیں تو اس پر "مسار میست افر میست "کا خطاب آیا، اے بدایت بانے والے اہل بیعت کا وصف یوں آیا "فوق اید یہم یدالله" کران کے باتھوں پر الله بردگ و برترکا دست قدرت ہے۔

یوں آیا "فوق اید یہم یدالله" کران کے باتھوں پر الله بردگ و برترکا دست قدرت ہے۔ دار الکنب العلمیه، بیروت ، ۱۲۲/۳

(104)صحيح مسلم ، كتاب الامارية ، ياب فيضل الرباط في سبيل الله ،حديث

۱۹۱۳ ا ۱۰۵۹ المغنى بيروت ، ص ۱۰۵۹

کے تمیں روز وں سے افضل ہے ،اور عشر ہُ اول ذی الحجہ میں ایک روز ہ صیام یک سالہ ،اور اشہر حرم میں پنجشنبہ جمعہ شنبہ کا اکیس سوہرس کی عبادت ،اور ماور مضان میں نفل کا تو اب فرض کے برابر ،اور فرض کا لا اقل سر گنا۔ (105)

ف مجدالقدس میں ایک رکعت پانچ بزار، ادر مسجدِ اقدس مدینه میں بچاس

ہزار،اورمجدالحرام میں ایک لا کھ،اور کعبین بیں لا کھرکعت کا تواب رکھتی ہے (106)

مرینطیبہ میں رمضان کے روزے غیرمدینہ میں ہزار مہینوں کے صیام اور ایک جمعہ اور ایک جمعہ کی مثل ہے۔ (107) ایک جمعہ اور جمعہ کی مثل ہے۔ (107)

امسواك كيساته نمازيم مسواك كيسترنمازون يدافضل (108)

اخم د ت قى مسسس ماراكووا مد برابرسونا صحاب كين ياؤغله

برابر ہیں۔ (109)

ع م ایک فخص ای وفت مسلمان موا اور جهاد کیا یهاں تک که شهید مواحضور

ف ارشاوفر مایا ((عمل هذاقلیلا فاجره عدير)) اس كامل قليل اوراج كير (110)

امير المؤمنين عمر منى الله تعالى عن قرمات بيس و والله ابو بكر كا أيك ون رات عمركى

නව තව තව තව ඇති මේ මේ මහ විභාව තව තව තව

. (105)كننز العدمال، كتباب السعلم، الباب الاول في الترغيب فيه، حديث. ٢٨٤٨٥، دارالكتب العلميه، بيروت، ١٠١٠/١٠

(106)كنز العمال،كتاب الصلوبة،الباب المخامس في صلوة الجماعة،حديث 106)كنز العمال،كتاب الصلوبة،الباب المخامس في صلوة الجماعة،حديث ٢٣٢/٨

(107)كنر العمال، كتاب الفضائل ،فضائل المدينة وما حولها، حديث

۱۰۹/۱۴ دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۰۹/۱۴۰

(108) شعب الايمان للبيهقي، باب الطهارات بيروت ، ٢٧/٣ ، دارالكتب العلميه بيروت ، ٢ ١/٣

(109)صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب تحريم سب الصحابه، حديث

۲۵۸۳ ، دارالفکر ، بیروت ، ص۱۲۵۸

(110)كنزالعمال،كتاب الجهاد من قسم الاقوال، الباب الاول الاكمال، حديث المعاد الدار الكمال، حديث (ولفظه "اجُر كثيرا")

#### مطلع القمرين في ابانة صبقة العهرين

اتمام عمرے بہتر ہے۔

الله صلى الله صلى الله تعالى عنها قال وسول الله صلى الله عمر تعالى عليه وسلم اتنانى جبريل انفا فقلت يا جبريل حدثنى بفضائل عمر بن الخطاب فقال لوحدثتك بفضائل عمر منذ ما لبث نوح فى قو مه مانفلات نضائل عمر وان عمر حسنتمن حسنات ابى بكر) (112) رسول الله ملى الشعلية ملم فضائل عمر وان عمر حسنتمن حسنات ابى بكر) فضائل عمر ما منام بن الخطاب فضائل عمر من باس جريل آياس في كباا م جريل مير ما منام بن الخطاب كفضيات بيان كرو، جريل في عرض كيا: الريس عمر كفضائل ال قدر مدت تك حضور على بيان كرو، جريل في عرض كيا: الريس عمر كفضائل ال قدر مدت تك حضور على بيان كرو، جريل في قوم مين رهي، فضائل عمر في اور بي شكر عمرايك في المنابع عرض كيا والوبكركي نيكول هين منابع المنابع عرض كيا به الوبكركي نيكول هين المنابع عرض كيا به فضائل عرض المنابع عرض كيا به الوبكركي نيكول هين المنابع عرض مين وسي المنابع عرض كيا به به المنابع عرض كيا به به كل المنابع عرض كيا كل المنابع عرض كيا به به كل المنابع عرض كيا كل المنابع عرض كيا به به كل المنابع عرض كيا كل المنابع عرض كل المنابع عرض كيا كل المنابع عرض كل المنابع عرض كيا كل المنابع كل المنابع عرض كيا كل المنابع كل المنابع

قلت والحديث فيه شتى ولكنه في الفضائل مغتفر.. (113)

#### تنجرة رابعه:

جب توفیق الی مدایت اور عزایت از لی تربیت فرماتی میں ،بنده دامن شریعت کو مضبوط تھام کرمنا ہج سلوک میں گرم جولان ہوتا ہے ،اورازانجا کہ یہاں کا راہم غیرت سے انقطاع و تبل ہے لہذا ہم کی منزل تھیج خیال و تصفیہ تصور کی پردتی ہے ، یہاں تک کہ دفتہ رفتہ لطیف تد ہیروں اور ہیاری تصویروں ہے جی بہلا کر پریشان نظری کی عادت چمٹاتی اور کشا لطیف تد ہیروں اور ہیاری تصویروں میں جی بہلا کر پریشان نظری کی عادت و منالله بحاه کش این وآل ہے جات دے کرنقش احدیت لور ول میں جماتی ہے۔ رزف خاالله بحاه مشال خنا الکرام قدست اسرارهم امین۔ (۱۱۹)

#### कारो कारो कारो कारो कारो की की कि कारो कारो कारो कारो

(111)كنزالعمال بهاب فضائل صحابه ،فضل الصديق، حديث ١ ٣٥٦١، دارالكتب العلميه،بيروت، ٢٩٣/١٢

(112)مسندابي يعلى مسند عمارين ياسر محديث ١١٠٠ دارالكتب العلميه بيروت، ١١٩/٢ ا

(113) ترجمہ: یں کہاہوں: صدیث میں کھ ( کلام ) ہے گرفتناکل میں چھم ہوتی کی جاتی ہے۔

(114) رجد: الله تعالى بهار مدمث الح كرام تدست امراد بم كى عزت ووجابت كے فيل ميس عطافر مائے ، آمين۔

කට කට කට කට ඇම ලබා ලබා දින වෙනවනට කට කට

النبى الله عليه وسلم قال اما حسن فله هيبتى و سوددى واما حسين فان له جرأتى و صلى الله عليه وسلم قال له جرأتى و صلى الله عليه وسلم قال اما حسن فله هيبتى و سوددى واما حسين فان له جرأتى و حودى)) (118)

කට තට තට තට තට ම ම ම ම කට තට තට තට තට

(115) ترجمه كنزالا يمان: بم اس كي رسول برايمان لا في من فرق بيس كرت\_

(116) ب ٣٠سورة البقرة ، آيت ٢٨٥

(117) ترجمہ: ہم اس کے اولیا ویس سے کی بیل فرق نیس کرتے۔

(118) المعجم الكبير، ذكر بنات الرسول ،ذكر سن فاطمة ووفاتها، حديث ١٠٣١ ، دار احياء النراث العربي، بيروت، ٢٢/٢٢

#### ـــ مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

ابت الإ [2] رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين ـ

#### 

(پچھلے صفحے کا بقیہ حاشیہ 🖈 [1])

حسن كيلئے ميرى بيبت اور ميرى سردارى ہے اور حسين كے لئے ميرى جراُت اور ميراجود -

عن المقدام بن معديكرب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ((هذا منى يعنى المحسن وحسين من على)) (المائل المناه عنه با سناد المحسن وحسين من على)) ((الحسن منى والحسين من على)) ((الحسن منى والحسين من على)) حسن مرااور سين على كا-

بع عن حابر باسناد حسن ((من سرة ان ينظر الى سيد شباب اهل الجنة فلينظر الى سيد شباب اهل الجنة فلينظر الى سيد شباب اهل الجنة فلينظر السي السيد المناه المام المناه المام المنه المنه المام المنه ا

المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ا

#### නත් තත් තත් තත් තත් இම ම ම තත් තත් තත් තත් තත්

(119)كنز العمال، ثابع لكتاب الفضائل فاطمه والحسنين، حديث ٢٥٣ مدارالكتب العلميه، بيروت ، ١٢ / ٥٣/

(120) كنز العمال ثابع لكتاب الفضائل فاطمه والحسنين، حديث ٣٣٢٥٦ ، دار الكتب العلميه بيروت، ١٢ / ٥٣

(121) كنز العمال تابع لكتاب الفضائل ماطمه والحسنين، حديث ٣٣٢ ١٣، دارالكتب العلميه، بيروت، ١٢/١٢ (كتاب على نائدي)

(122) فيض القدير حديث ٨٥٨ ٣٠دار الكتب العلميه بيروت، ١٠٣/٣

(123) ترجمه: جهال اتعول تے حضور ملی الله علیه علم کے اس قرمان (بقیدها شید اس کلے صفحہ پر ملاحظہ کریں)

هذا حاصل ما افادة سيدى و مولاى سلالة الا كابرالعارف الفاضل كابرا عن كابر سيد نا ابو الحسين احمد النورى مدظله العالى - (124) بنجرة خامسه:

طبیعت کو معاملہ بہی ہے مناسبت، فصل قضاء میں افکار کی متانت، حسن روی و شخوب رائے وشجاعت وسخاوت وزور وطاقت وامثال ذلک ملکات نفسانیہ و کمالات ضلقیہ میں مزیت مدارافضیلت نہیں، رسول اللہ ملی اللہ علی والے :اے لوگو! تمہارارب ایک اور تمہارا باپ ایک آ وی ، سب آ دم وحوا کی اولا دہیں ،اور آ دم کی اصل مٹی ،خدار وز قیامت حسب ونسب نہ ہو جھے گا اگر ایسے ہی امور پر مدار کار ہوتا تو جزئیت سید الرسلین صلی اللہ تعالی علیوسلم اس کے ساتھ احق والیق تھی کمالا یہ خفی (جیسا کہ ہوشید ونہیں ہے۔ت)

عزیز ا! انساف کر کہ ان خصائل میں تو کفار بھی اہل اسلام کے شریک ہیں،
عکومتِ کسری وحسن پرم و ذہن فلاطون و شجاعت رستم وطاقت اسفند یارو سخاوت حاتم یاو
گارز مانہ ہیں، پھرا لیے فضائل پرسا دات مؤمنین محابہ سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وہم اجمین کے
تفاضل باہمی کو بنا کرنا ان کی شان رفع میں گستاخی ہے عیاذاباللہ منہ۔

مى ھىلى ھىلى ھىلى ھىلى ھىلى ھىلىكى ھىلىك (حاشيە (123) كا بقيە حصە)

(جنتی نوجوان پانچ ہیں حسن، حسین ، ابن عمر ، سعد بن معاذ اور الى بن قیس بن عبد اللہ انصاری فزر ہی رضی اللہ منتم اللہ منہ) کی شرح بیل فر مایا '' امام حسن وحسین رضی اللہ منہ اکو مقدم کیا کہ بید دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جیسے ہیں جیسیا کہ کی مرتبہ گر را، تیسرا ابن عمر رضی اللہ عند کوفر مایا ان کے علم عمل جل جل علی عمر تبہ کی وجہ ہے ، چوتھے غمبر پر سعد بن معاذر منی اللہ عند کا ذکر کیا کہ وہ قبیلہ اوس کے سردار تنے اور وہ اسلام کی مدو کرتے رہے جیسا کہ معرد ف ہے، ان سب کی فضیلت ای ترتیب پر ہے بہاں تیسیر کی عبارت ختم ہوئی۔ اس حسن تعہیم پر اللہ اعلم۔

(124) ترجمہ:بیاس کا حاصل ہے جو میر ہے مرداد میر ہے آقا فلامۃ اکا برعارف فاصل بلندمر جوں سے بلندمر تبول سے بلندمر تبدسیدنا ابوالحسین احمد توری مرفلہ العالی نے اقادہ فرمایا۔

#### تنجرهٔ ساوسه:

اس میں شک نہیں کہ کوئی زن وخوجی اولا وسعادات مطلوبہ سے ہے اوراہل فضل سے مصاہرت ترقی بخش وجاہت علی الخصوص انہا و السیماسیدالوری علیہ وہلیم اتحیہ واہما ہے معالاقہ کہ اس عظیم شرف سے ممتاز اگر ہنگام فخر و ناز آسان پر قدم نہ رکھیں تو بجا، مگر تا ہم یہ با تیں امور فار جیہ ہیں نہ محاسن فاشیہ لہذا اہل وعیال کی برائی سے نہ ذات مرد ہیں کوئی نقص پیدا ہو نہ ان کی خوبی و بہتری سے ففسِ شخص ہیں کچھ فضیلت زیادہ ہو، غیر کا فضل اپنا کمال تفہرتا تو باب واواسے اکتساب فضیلت زیادہ من اوار تھا حالانکہ پہلے ثابت ہو چکا کہ شرف فسر بیاں مگر نظر نہیں ،ای لئے آج تک کسی نے عثمان ذوالنورین کو حضرات شیخیین سے افضل نہ بتایا با وجود بکہ ان کی بیبیاں خاندان نبوت سے نہ تھیں اور ان کے نکاح میں رسول انڈسلی انڈ علیہ دئم کے دوجگر پارہ والائکیوں ، نہ کسی نے ابو تی فدوالد صدیق کو صدیق عشی سے اللہ ملی انڈ علیہ اور ان کے نکاح میں رسول اللہ ملی انڈ علیہ ان کی میما والا دل کر ابو تی فدر ایک جیٹے صدیق کوئیں پہنی تی دہ میں اور ان کے نکار میں بہتر تھم رایا حالانکہ صدیق کوئیں پہنی تی دہ میں اور ان کے نگار میں بہتر تھم رایا حالانکہ صدیق کوئیں پہنی تو دسی بہتر تھم رایا حالانکہ صدیق کوئیں پہنی تی تو در ایک میں دہ میں بہتر تھم رایا حالانکہ صدیق کوئیں پہنی تو دو

الله تعالىٰ عنهم اجمعين ـ

پی نماہ واطفال میں باہم موازنہ کر کے تفضیل پردلیل چاہنا اور تصویہ ہے بہاریا شیر قالین سے شکار ما نگنا ہے، ہاں جہاں فضل فی نفسہ ولائل اُخر سے ثابت ہواس کی مؤیدات وطایمات میں ایسے امور کی تذکیریا جس جگد ایسے تم کے مفاخر میں کلام ہووہاں ہوتھا نے مقام ان باتوں پر بنائے تقریر بجاوزیبا ہے، جبیبا حضرت مولی کرم اللہ تعالی وجہہ سے جواب جنا ب معاویہ وضی اللہ تعالی عن میں واقع ہوا، ورندان زوا کہ کو افسلیت منازع فیما کی دلیل ابتدائی مستقل تھرانا مجمع عقلاء میں دعفران زار کشمیریا دولا نا ہے، لوح علی اللام کی دلیل ابتدائی مستقل تھرانا مجمع عقلاء میں دعفران زار کشمیریا دولا نا ہے، لوح علی اللام کی دور اور انکامیٹا کھان کفار بددین تخواس سے فعلی تو ت میں عبادا بساللہ کی اینالگااور یعقوب علی اللام کی بیبیاں بیٹے سب صلی ہے مؤمنین تنے اس سے ان کامر تبدلوح علی اللام پر کرب بردھ کیا وا اسفاہ یہ بدیجی مقد ہا ت بھی ایسے تھے جن کے لئے بیاجتمام کرنا پرنا جدا تھروان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے رہے بخن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی تنہروان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے رہے بخن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی تعمور ان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے دوسے خن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی تنہروان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے دوسے خن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی تنہروان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے دوسے خن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی تنہروان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے دوسے خن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی وہ تنہروان کی غرض سے وضع کیا جاتا ، گرکیا سیجے دوسے خن دست مخاطب میں ہے، جب اہلی

عصرائي كلي كلي ما تول مين الجمين توجمين الراحت شكوك مين كياجارا والله المستعان والبه الشكونيي (125) الشكونيية (125)

تنجرهٔ سالعد:(126)

නවනවනවනවනව 🏵 🏵 🏵 නවනවනවනවනව

(125) الله تعالى على سے مدوطلب كى جاتى ہے اورائ كى بارگاہ ميں معالمہ عرض كيا جاتا ہے۔
(126) الله تعالى على ہے پہلے الله يشن على تالى الله كى باعث عبارت بجو ندآئى كى وجہ سے الله وجود ماليد؛ ميں بھى بعض مقانات پر ڈاٹس (۔۔۔) لگادیئے گئے ہے گردوس سے الله يشن كى اشاعت سے بل خوش مقانات پر ڈاٹس (۔۔۔) لگادیئے گئے ہے گردوس سے الله المعاد العنبو ية من المعجم مسوالح بلایا منظم معان المعجم العبو ية من المعجم العبلوية "ملقب بلقب مشحر سال جيسوى (۱۸۸۳)" توكل مرتضوى "مطبوعا الامطبوعا المعلوعا المعلوعا الامطبوعات بمات تجارت منظم المعلوم المعتم المعان المعجم المعان المعجم المعان المعجم المعان المعجم المعان المعجم المعان المعتم المعان المعتم المعان المعجم المعان المعتم المعن المعتم المعان المعتم المعان المعتم المعتم المعان المعتم ا

(127) رحمة كنزالا يمان: ادراس مس اصلة (بالكل، درايمي) بحى ندركى \_

(128) پ١٥، سورة الكهن، آيت ١

#### إ.... مسطلع القمرين في ابانة صبقة العمرين

شبہات کا علاج ہوجائے گاتو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک جومعیٰ تفضیل ہیں ان کے چہرہ تحقیق سے نقاب اٹھا میں کے کہ تقصو واعظم ان مباحث سے وہی ہے۔ وباللہ النوفین ۔

اب ذرا تبرہ اولی کی تقریر پر دوبارہ نظر ڈالئے کہ جس طرح اس سے میام منصر وضوح پر جلوہ گرہو چکا کہ مجرد کسی نفسیلت سے اختصاص مناظ انفسیلت واکر میت نہیں ، ورنہ تناقض بین لازم آئے کہ صحابہ میں اکثر حضرات فضائل خاصہ سے ممتاز تقے جوان کے غیر میں نہ پائے جاتے ، اور بہمیں وجب بعض آحاد صحابہ ظفائے اربعہ سے افضل قرار پاکیں اور وہ فاف نے اجماع ہے ، ای طرح یہ مقدمہ بھی انجلائے تام پاچکا کہ ان حضرات میں ایک کو دوسر سے سے جمیع وجوہ افضل اور تمام افراد میں اعلی واکمل نہیں کہ سکتے ورنہ خصائص ، خصائص ندر ہیں کما لا یہ خفی۔

فقیر جران ہے یہ حضرات مفضولیتِ مطلقہ واختصاص بخصائص بیس منافات نہ مانیں سے یامولی علی کے مناقب خاصہ بی سے انکار کرجائیں سے ، خدارا ذرا آ کھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں جس قدر خصائص وافرہ ہے[1] حضرت مولی کے مالک ومولی نے

المران والله الهادي. (129) معامر الفضيلة شيئي المحروالاول معايقبل فيه الضعاف ما لم يشتد ضعفها بخطرف الشاني وهذه نكتة يجب حفظها فقد غفل عنها كثير من ابناء الزمان والله الهادي. (129) ١٩٥٢م

#### نوث: برماشیدی خدین بین قا" و کر مرفعوی سے نقل کیا ہے۔

#### අවේ අත්ව අතට අතට 🥸 🍪 හිම අතට අතට අතට අතට අතට

(129) ترجمہ: جان لو کرفضیات ایک الگ شے ہے اور افضلیت ایک دوسری شے ہے اور اول (لیمن فضیلت) کے معاطے میں ضعیف روایات تیول کی جاتی ہیں جب تک ان میں شدید ضعف شہو بخلاف ان کے معاطے میں ضعیف روایات تیول کی جاتی ہیں اور یہ نکتہ واجب الحفظ ہے ہی کثیر این کی جاتی کی جاتی ) اور یہ نکتہ واجب الحفظ ہے ہی کثیر اینائے زبان اس سے عافل ہیں اور اللہ تعالی جاتے ہو الا ہے۔

افعلب ابوب كروعمر رض الله تنالى المستسسس

آئیں عطافر ماے دوسرے کوتو ملے بھی نہیں پھرصری آفاب کا انکار کیوکر بن پڑے گا۔ بحمہ اللہ ہمارے آفاے تا مدار پر ﴿وَدَفَعُنَا لَکَ ذِکُوکَ کَ (130) ﴾ (131) کا ایسا پر توہ جلیہ ہے کہ اللہ ہمارے قضائل علتے ہمارے نشرو تذکیر کے مختاج نہیں نہ ہماری قدرت اس کی وسعت رکھے گر حبیب کا ذکر حبیب اور رحمتِ اللی کا نزول قریب، لہذا شوق ولی جوش زن ہے کہ فخین کی تفضیل من حمیع الوجوہ مانے والے ذرا سنجل کر ہمیں بتا کیں کہ وہ کون تھا جے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدد مللہ رضی اللہ نعالی عدد ''لوگ مختلف پیڑوں سے بیں اور میں اور وہ ایک ورخت ہے۔ ''(132) ہاں وہ علی مرتضی ہے، مصطفیٰ کی شاخ اور آل مصطفیٰ کی جڑ صلی الله نعالیٰ علیه و علیهم و سلم۔

بال وه كون تفا، فق عن ام عطية رضى الله نعالى عنها ، جسے نبي ملى الله تعالى عليه وسلم نے ايك لشكر ميں بهيجا جب وه جمارا بيارامحبوب روائد بهوا محبت مصطفوى صلى الله تعالى عليه وسلم نے جوش فرما يا حضوراقدس ملى الله تعالى عليه وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما كردعا كى (( السلم سلم لا تمتنى حتى تدريعى عليها )) (( الجاب بحصور نيا سے ندا شھانا جب تك على كوندو كيولوں - بال وه على جمجوب خداوم طلوب مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم درضى الله تعالى عند -

بال وه کون ہے جس کی تسبت مصطفیٰ ملی اللہ تعالی علیہ وہم کا ارشاد ہے جس عن جابر عصطفیٰ ملی اللہ تعالی نے ہرنی کی وریت اس کی صلب میں مصطفیٰ عند ہوں کی ملب میں اللہ تعالی عند ہوں اللہ تعالی عند ہوں اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے ہوئی کے ایوالا محمد الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہ مرکی اور میری وریت اس کی بیشت میں "(134) ہاں وہ مل ہے ایوالا محمد الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہ

කළුකුවනවනවනව 🕸 🏶 කළුකුවනවනවනව

(130) ترجمة كنزالا يمان: ادرجم في تمهار ك ليتمهارا ذكر بلندكرويا

. (131)ب ٣٠، سورة الم نشرح ، آيت ٣.

(132) كنز العمال كتاب الفضائل الفضائل على مديث ٣٢٩٢٣ دار الكتب العلميه بيرون ١١ ا ٢٤٩/

(133)سنن ترسذی، کتاب السناقب، مناقب علی رضی الله تعالیٰ عنه، دارالفکر، برون، ۲۱۲/۵۰

(134)كنزالعمال كتباب الفضائيل و كر الصحابة عديث ٢٨٨٩ دارالكتب العلميه بيروت ، ٢٢٨٨ ٢٠٠١

ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں اللہ عن علی رضی اللہ نعالی عنہ ''توروز قیامت سیم نارو جنان ہے''(135) ہاں وہ مل ہے سیدالا براروقاتل الکفار رشی اللہ تعالی عند ہیا اور جنان ہے جسے اللہ عند علی ہیا [1] ''معراج کے جانے والے ،عرش پر اللہ معراج کے جانے والے ،عرش پر قدم رکھنے والے نظم ویا میرے کدھوں پر چڑھ کر ہیں [2] مقفِ کعبہ سے بت گرادے تدم رکھنے والے نظم ویا میرے کدھوں پر چڑھ کر ہیں [2] مقفِ کعبہ سے بت گرادے

#### තත් තත් තත් තත් මේ 🛞 🍪 නිවතර තම තම

الم الم الم الاسام احمد في مسنده والنسائي في المحصائص بطرق عديدة عن المحصائص بطرق عديدة عن المحصائص بطرق عديدة عن سيدنا على و ذهل الفاضل الدهلوي في التحفة فليحفظ (136) ما امر

نوت: یہ ماشیکی نیز میں نیں تما "ترک مرتعوی" سے نقل کیا ہے۔

المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ا

#### තව තව තව තව කට ඇම මුම් මුම් කට තව තව තව තව

(135) كنزالعمال كتاب الفضائل افضائل صحابة افضائل على احديث الالالالادار الكتب العلميه المراهدة المالالا

(136) ترجمہ: بعنی اس صدیت کوایا م احمد بن عنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصائص میں حصرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے متعدد طرق سے روایت کیا ہے اور فاصل وہلوی سے تخدیمی ذہول ہوا ہے۔ یہی اسے یا در کھو یا امنہ

# افعلت ابوب كروعمر رش الله تعالى المالية المالي

اور جب وہ بلنداختر چڑھاا ہے کوا یسے مقام رقع پر پایا کفر ماتا ہے ((انه لیخیل الی انی الی الی الی الی الی اللہ لوشنت لنلت افق السماء)) ((انه کی خیال آتا تھا اگر جاہوں (تو) آسان کا کنارا جھولوں ہاں وہ مل ہے بالامنزلت والا کرم اللہ تعالی وجہ۔

ہاں وہ کون ہے جسے **خوم اوط ہے** آتا]رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم خودہ وہ کا اللہ تعالی علیہ وہ کم خودہ وہ کا میں جھوڑے جاتے ہیں ، میں سیاتھ نہ لے گئے عرض کیا حضور مجھے عورتوں بچول میں جھوڑے جاتے ہیں ،

කළු කළු කළු කළු කළු මු මු මු කළු කළු කළු කළු

(حاشيه المرا [2] كابقيه حصه

تا تاق و اول تو معرضها در کواتی فرنیس کرجی کو حضرت مقدام انتقین نے در الله تعالی علیہ نے الله الله باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ موتضی در میں الله تعالی عنه و کور درجه بعرض درسانبد که بالرسول و کھے "علی موتضی در ضی الله تعالی عنه و کور درجه بعرض درسانبد که بالرسول الله بائے مباول بر کنف من بنهوایو اصنام دا فردد آد آنسرود فرمود یا علی الله بائے مباول بر کنف من بنهوایو اصنام دا فردد آد آنسرود فرمود یا علی در الله بائے مباول بر کنف من باد نبوت نبست نو بائے بر کنف مننه واین کاربکن السخ " یعی مفرد علی الرتفی شرفداد فی الله تعالی عدف و فرای یا رسول الله تعالی علیوالم: آپ السخ مبادک قدم میرے کندموں پردکوکران بتوں کو و دی تو آپ ملی الله تعالی علیوالم الله تعالی علیوالم دو ایک ایک الله میں کی رہ کے گاران بوت الم الله تعالی علیوالم دو الله تعالی علیوالم دو الله الله و انا الله برگران ہوں بادی می کی رہ کی شرف بعض غلا قبید میں ملاحظ مرفی کی طرف بحران ہونا الله و انا الله برحون در الص فرالله تعالی ہد

فوت: بدماشية كالخديم فيس تما" وكالموك "سيفل كياب-

العند الخوم عن سعد بن ابى وقاص العند البي سعيد الخدرى طب عن اسماء بنت عميس وام سلمة و جيش بن جنادة وابن عمر و ابن عباس و حابر بن سمرة و على والبراء بن عازب و زيد بن ارقم رصى الله تعالى عهنم احمعين المممن الم

අත් අත්වනවනව මම මම අත්වනවනව අත්ව

(137)مسند امام احمد بن حنبل،مسند علی بن ابی طالب،حدیث ۲۳۳، دارالفکر، بیروت، ۱۸۳/۱

#### مطلع القمرين في ابانة سبقة العهرين

ارشاد ہوا کیا تو راضی نہیں کہ تو مجھ سے بمزلہ ہاردن کے ہومویٰ سے مگر میرے بعد نبی نہیں ہڑا[1] (138) ہاں وہ مل ہے برادرِ احمد ضلیفہ امجدرضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

ہاں وہ کون ہے جوتمام مسلمانوں کامولی بنا اور بتا کیدِ اکید ارشادہوا ، ا ت س ق ضسم اللہ [1] جس کا میں مولی اس کا بیمولی ، البی دوست رکھا سے جواسے

#### නව තව තව තව තම 🍪 🍪 අළු කට කට කට කට කට

جہ [1] یعنی جسطر ح موئی علیہ العلوۃ واللام تمیں واتوں کے وعدے پر حق سبحانہ وتعالی ہے کلام کرنے گئے تو ہار ون علیہ العلوۃ واللام نے فر ما گئے تھے ﴿ الحَلْفُنِي فِي قَوْمِي ﴾ (139) ميرى قوم يس ميرے بعد ميرى نيابت كرتا، يوں ہى ہم بھى جہاد كوتشريف لے جاتے ہیں، اور تهہیں بسماندوں پر اپنا خليفه اور نائب چيوڑتے ہیں، تو تمہارى ہمارى نسبت اس وقت بالكل اليى ہوئى جيسى اس وقت موى وہارون كى، فرق اس قدر ہے كہ ہارون صرف نائب ہى نہ شے بلكه امام مستقل بھى ہے كہ خود بھى نبوت ركھتے تھے بتم فقط نائب ہوامامت بالاستقلال نہيں ركھتے كہ ہمارے بعدكوئى نبى ہے ہى نہیں جو بذات خود والى ہو یہ ہیں معنى حدیث اور اسكے سواجومعنى اوہام فاسدہ تر اشيں وہ ان برمردود ہیں۔ وانتہ تعالی اعلم ہمامنہ فاسدہ تر اشيں وہ ان برمردود ہیں۔ وانتہ تعالی اعلم ہمامنہ

الم الم البراء بن عازب عن بريده بن الحصيب ت س ضم عن زيد بن ارقم ق عن البراء بن عنى صدره فقد رواه عن البراء رضى الله تعالى عنهم قال السيوطى حديث متواتر يعنى صدره فقد رواه ثلثون صحابيا كما روى عن احمد والمخرجون منهم من اقتصر على الصدر ومنهم من اتم والله اعلم ١٩٥٢)

#### නව තව තව තව තව ම 🍪 🍪 නව තව තව තව තව

(138)صبحیح البخاری مغازی غزوه تبوك،حدیث ۱۳۳۱ دارالکتب العلمیه ،بیروت، ۱۳۳۱ دارالکتب العلمیه

(139) ي و مورة الاعراف، آيت ١٢٢

(140) ترجمہ: ایراء بن عازب سے دوایت کرتے ہیں دہ پر بعد بن حصیب سے ت میں صنع زید بن ارقم سے دوایت کرتے ہیں دہ بیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیرحد یہ متواتر ہے لیاں کا ابتدائی حصہ یس اسے تعمل محاب نے دوایت کیا ہے جیسا کہ امام احمہ سے مردی ہے ادراس کی تخریخ کرنے دالوں میں ہے بعض نے ابتدائی حصہ پراکتفا کیا ہے اور بعض نے مکمل بیان کی ہے۔

#### افطلب ابوبكروعمر رض الله تعالى المستستست

دوست رکھے اور وشمن رکھ اسے جو اس سے وشمنی کرے ۔ (۱۹۱۱) جھڑ [1] ہاں وہ علی ہے امیر المحومنین ومولی المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ۔

ہاں وہ کون ہے کہ خ م طب و ہے [2] روز خیبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ رہا کے اس نے فر مایا کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی خداور سول اسے بیارے ادروہ خداور سول کا بیارا، رات بھر لوگوں میں جرچا رہا دیکھئے کے عطا ہو، مج حضور نے اس فتح نصیب کو بلا کرنشان عطا کیا، ہاں وہ کی ہے جرز اسلام وشیر ضرعام رضی اللہ تعالی عند (142) نصیب کو بلا کرنشان عطا کیا، ہاں وہ کی ہے دہ میں ہے [3] مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ رسلم نے اپنی مسید اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لئے جائز رکھایا اس کے لئے۔ (143) ہاں وہ کی ہے طاہر اطہر طبیب اعظر کرم اللہ تعالی دجہ۔

#### නවනවනවනව 🍪 🍪 භාවතවතවතවතව

الملا [1] عدیث می ہے اور اس میں بعض علماءِ شان نے جو کلام کیا مقبول نہیں گر تفضیلیہ یا رافضہ کا مطلب اس سے پھوئیں لکتا ہم ان شاء اللہ تعالی خاتمہ کتاب میں اس کی بحث تحریر کریں گے الانہ عند مطلب اس سے پھوئیں لکتا ہم ان شاء اللہ تعالی خاتمہ کتاب میں اس کی بحث تحریر کریں گے الانہ عند ملب عن ابن عمر و ابن لیلی و عمر ان بن حصین و عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهم احمدین 11

الله عن ابى سعيد وعن سعيد عن عسن عمر وبن ميمون عن ابن عباس فى حديث طويل عس ايضاعن الفاروق من قوله رضى الله تعالى عنهم اجمعن والحديث مما تعلق به مفضلة الزمان ولا حجة لهم فيه كما لا ينحفى وقد ذكرنا تحقيقه فى محله ـ ١١م (فوث : يرما شير كار في المرابي المرا

#### කත්කත්කත්කත් 🏶 🏶 🏶 කත්තත්කත්කත්

(141)سنن النسائی الکبری ، کتاب الخصائص ، دارالکتب العلمیه ، بیروت، ۱۳۰/۵ اسن النسائی الکبری ، کتاب الخصائص ، دارالکتب العلمیه ، (142) صحیح البخاری ، کتاب الجهاد والسیر ، حدیث ۲۹۳۲ ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ۲۹۳/۲ م

(143)سنن الترمذي المناقب عن الرسول بهاب مناقب على معديث ٣٠٨٨ دار الكتب العلميه، بيروت، ٣٠٨/٥

الدو المواد الم المود الم

مان آئ و عن ابی رافع مولیٰ رسول الله صلی الله نعالی علبه وسم فی دلائل النبوة عن جابر بن عبد الله کسشیر شرزه فی خضب تاک بهوکر سیر باته سے کری ہے تو خیبر جسے قلعہ کا درواز واکھیئر کر سیر بنایا ہے، جس کے زور بازوکا ملا اعلیٰ میں شور برد کیا ہے۔ بال وہ علی ہے اسد حدد و شرخ مفتفر رضی اللہ تعالی عند۔

ہاں آج میدان احد میں کس صف شکن شمشیر ذن شیر آنگن نے تینی شرر ہار کی وہ بال آج میدان احد میں کہ مسلم میں منادی بیکار مسلم میں منادی بیکار رہا ہے۔ بہلیاں جیکائی ہیں کہ مسلم میں کہ اسکار ظفر پیکر مسلم کی اللہ علیہ دہلم میں منادی بیکار رہا ہے۔

#### ආව කට කට කට කට මු මු මු මු කට කට කට කට ඇට

مهر لیخی ابس هشام بلفظة حدثنی اهل العلم ان ابن ابی نجیح قال نادی مناد یوم احد ا لاسیف الخ۲ ۱ منه

#### कारो कारो कारो कारो कारो कि 😵 😵 कारो कारो कारो कारो कारो

(144)سنن الترمذي المناقب عن الرسول بباب مناقب على، حديث الالامادار الكتب العلميه، بيروت ، ۵/ص ۴۰۱

(145) كنزالعمال كتاب العلم من قسم الافعال ، آداب العلم عديث ٢٩٣٩٥ دار الكتب العلم عديث ٢٩٣٩٥ دار

# افطلب ابروكر وعمر رض الله تعالى تنها

((لاسيف الا ذوالفقار ولا فتى الاعلى الكورار)) (147)(146) إل وه على بير خدا بازوئ مصطفى ملى الله علي والم-

ہاں دہ کون ہے جسے روز قیامت ساتی کوٹر بنا کیں گے اور اس کے ہاتھ سے تشنگانِ امت کو سیراب فرما کیں گے۔ ہاں وہ **علی** ہے ایر سخاوت بحرِ کرامت کرمانشقالی دجہ۔

ہاں وہ کون ہے کہ معکی بین السماك عن ابی بكر الصديق رصی الله تعالی عن مرکم محرکم میں مراط کا بند و بست اس كے ہاتھ ہوگا، جب تك وہ پرواند اجازت نہ لكھ و سے كر رند ملے گا، ہاں وہ مل ہے ہادی كريم وصراط متنقيم رضی اللہ تعالی عند۔

ا برضائے ول افکار ہماری تو جان زاراس ماہروی گلعذ ارگلروی ماہ رخساری ہر ادائے شیریں پرشار جوفاطمہ جیسی دہن کا دلہا بنا ، معنی ((انت مندی وان منك)) (۱48) ((البت مندی وا

مغرس كے عذر سے قبول ندہوئی۔ مغرس كے عذر سے قبول ندہوئی۔

من جب على يرض كما مرحباً و اهلاً جواب الد (150) ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ اللّهِ اللّهِ مَنْ يَشَاء و اللّهُ دُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (151) ﴾ (152)

අත්වනවනවනවනම 🛞 🛞 🛞 කවනවනවනවනව

(146) ترجمہ تکوارتو صرف ذوالفقار بی ہے اور جوان توعلی حیدر کرار بی ہے۔

(147)سيرة ابن سِشام، غزوه احد، غسل السيوت ، دارالمعرفة، بيروت، ١٩/٢

(148) ترجمہ: توجھے ہے اور ش جھے ہول۔

(149) سنن النسائي الكرى، كتاب الخصائص، ذكر اختلاف ابى اسحاق، حديث ١٨٣٥، دار الكتب العلميه بيروت، ١٢٤/٥

(150)سينن النسائي الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة ،ما يقول أذا خطب امرأة ،

حدیث ۱۰۰۸۸ ، دارالکتب العلمیه ابیروت، ۲/۲۵

(151) ترجمهُ كنزالا يمان: بيالله كافعنل م جمع عليه والله برد على والله

(152)پ٢٤،سورةالحديد، آيت ٢١

ابن عباس رض الله تعالى على المحل من هذه الامة) (اعسانت العلى المحمل من المعلى المحمل 
اے عزیز اصوفیہ کے دل سے بوجھ کہ جواحسانات ابن پراس جناب آسان قباب کے ہیں، خدا تک وصول بے انکادامن بجڑے کال اور راوسلوک میں قدم رکھنا ہے ان کی

තළුතුවතුවතුව 🛞 🛞 🛞 තළුතුවතුවතුවතුව

جہر قبول الفائدار و ، اصول میں مبر بمن ہو چکا کہ عدد کے لئے مغیوم نیں اور ایک عدد کا ذکر ذیا دت کا منافی یا زائد کا نافی نہیں ، مرور عالم ملی الدنبیاء ہست منافی یا زائد کا نافی نہیں ، مرور عالم ملی الدنبیاء ہست ) (فعضلت علی الانبیاء ہر جید بات میں تفضیل دیا گیا ہوں۔ حالا تکہ حضور کی وجو یقضیل حدا حصا سے خارج ہیں ہم نے یہاں ہے جعیت حضرت این عمال رضی الله تعالی خمار المضار و خصائص پر اقتصار کیا اور جو جیوڑ دیا اس سے بدر جہاز اکد ہے جو قید تحریم کی ایا و الله اعلم ۱۲ مند۔

#### තව තව තව තව තම 🍪 🍪 🏟 තව තව තව තව තව

(153) المعجم الاوسطاء باب من اسمه محمود؛ حليث ۸۳۳۰۲، دار الكتب العلميه؛ بيروت، ۱۸۰/۲

(154) صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع ،حدیث ۵۲۳ ،دار المغنی،بیروت، ص۲۲۷ (155) مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الفضائل ،فضائل علی ابن ابی طالب،حدیث ۳۲، دارالفکر، بیروت ،۵/۰۰۵ عنایت واعانت کے خام خیال پیمیل وارشادِ باطنی کاسپراای نوشا و بزمِ عرفان کے سرگھبرا، غوث قطب ابدال اوتا وای سر کار کے متاج اور طالبانِ وصلِ البی کواسی بارگاہ کی جبین سائی معراج ،

اور فرماتے ہیں طب ((او تیت مغانیہ کل شنی)) (157) مجھے ہر چیز کی تنجیاں عطاء ہو کیں۔

علما وفرتے ہیں: نی ملی اللہ علیہ وسلم خزان زراز ہیں اور انہیں کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں ،ان کے غیر سے نہ کوئی تھم نافذ ہوندان کے سوادوسر مے سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فاکفن ہو، جو جا ہے ہیں وہی ہوتا ہے، عالم میں کوئی ان کے اراوہ ومشیت کا پھیرنے والانہیں۔

(156) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلوة على الشهيد، حديث ١٣٣٢، دارالفكر ، بيروت، ص٢١٤

(157) المعجم الكبير عبدالله بن عمر، مطبوعه دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٢ /٢٤٦

قيمته فهو خزانة السروموضع نفوذ الامر فلا ينفذ امر الامنه ولاينقل خير الا عنه ( الى أن قال) حاذا رام امرا لا يكون خلافه وليس لذاك الامر في الكون صادف "(158)(158) كيرحضوركى بارگاه مين بيكارخطير منصب جليل حضرت مولى كرم الله تعالى وجبه كومرحمت ہوا ،تمام اقطاب عالم اس جناب كے زير تھم ، مد برات الامر ميں سرورول پر سروری افسروں پر افسری جمله احکام عزل ونصب وعطا ومنع وکن وکمن انہیں کی سرکار والا اقتدارے شرف امضایاتے ہیں، یمی وجہ ہے کہ حاجت مندانِ عالم اینے مطالب ومقاصد میں ان ہے استمد اوکرتے اور آستان فیض نشان پر سرِ ارادت دھرتے ہیں ، یہاں تک کہ عرف مسلماتان میں مولی مشکل کشااس جناب کا نام تھبرا اور نادعلیا مظہر العجائب کا غلغلہ سمل ہے ساک تک پہنیا، پھر بدنیا ہے مرتضوی حضرت محبوب ذی الجلال، قطب الارشاد والابدال بمنسير باطن قرآن، راحب روح ايمان ، قبله كمان ودل، بيان آب وكل، مر السر، نورالنور بسيدالكونين ، غوث التقلين ، قطب رباني محبوب سبحاني ، سيدنا ومولنا **حي الدين** الديم مرالقاور منى ينى جيلاتى قدسنا الله بسره الكريم ورحمنا به يوم لا ولى و لاحميم امين (160) وساده خسروى ومستدحاجت روائي پرجلوه افروز بوتے-فاصل على قارى نزمة الخاطر اور شطنو في بهجة الاسرار اور امام ما فعي اليي بعض

නව නව නව නව නව ම 🛞 🛞 ම නව නව නව නව නව

(158) ترجمہ: پس اگر چینی کریم ملی اللہ المیہ وسلم آخر میں تشریف لائے گرآپ کی قیمت بتلا دی گئی آپ فردان دراز جی انہیں کے توسط سے عالم کے تمام کام نفاذ پاتے جیں پس سب امورانہیں سے نافذ ہوتے جیں اور سب بھلا ئیاں انہیں ہے نتقل ہوتی جیں۔ (یہاں تک کے فرمایا) جب آپ کسی کام کا ارادہ فرماتے جیں تو اس کے خلاف نہیں ہوتا اور عالم میں کوئی اس کام کو پھیرنے والانہیں۔

(159) المواهب اللدنيه المقصد السابع الغصل التالث في ذكر محبة اصحابه ادار الكتب العلميه ، بيروت ، ٥٣٥/٢

(160) ترجمہ: اللہ تعالی ان کے کریم راز کے صدیے ہمیں برکت دے اور ہم پراس دن رحم فرمائے جس دن کوئی جمایتی اور دوست نہیں ہوگاء آھن۔

تالیفات اور یکی محقق عبدالحق محدث و الوی اخبار الاخیار میں اس جناب ملا تک رکاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں "من توسل ہی فی شدہ فرجت عنه ومن استغاث بي في حاجة قضيت له ومن صلى بعد المغرب ركعتين ثم يصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثمر يخطوا الى جهة العراق احدى عشر خطوة يذكر فيها اسمى قضى الله حاجته "(161)جو كي من مجمد سي توسل كرتا بوه حق اس كي دور ہوجاتی ہے،اور جوکس حاجت میں جھے سے فریاد کرتا ہے وہ حاجت اس کی برآلی ہے،اور جو بعدنمازٍمغرب دورکعتیں پڑھے پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجے پھرعراق کی طرف گیارہ قدم چلے، پرقدم پرمیرانام لیتاجائے اللہ تعالی اس کی حاجت روافر مائے۔ ☆

#### තත් කත් කත් කත් කත් 🕸 🕸 🏟 කත් කත් කත් කත්

الافرمودمر الكانزخدا جيزي خواهيد بوسيلة من خواهيدنا خواهش شما باجابت رسد وفرمود هراكه استعانت كندبمن در كربتي كشف كرده شود آن كربت ازو مرك منادى كند بنار من در شدتى كشاده شود أن شدت ازومر كموسيلة كندبمن بسويي خدا در حاجتى قضا كرده شود أن حاجت مراورا فرمود كسى كه دوركعت نماز كزار دوبخواند درمر دكعت بعداز فاتحه سورة اخلاص ياذره باربعداذان درود بنر ستدبر بيغمبر صلىالله عليه وسلر بحداز سلامر بأذره باربخواند آن سرور صلى الله عليه وسلر رابعد ازان باذده كاربجانب عواق برودونار موابكر دوحاجت خود دااذ دراكماه خدا وندى بخوامد حق تعالى آن حاجت اور ا فضا اكرداند بمنه وكرمه (162) ١١ اخبا والاخبا و (163)

#### නැවැත්වනුවනුව 🛞 🛞 🍪 නැවතුවතුව නැව

(161) بهجه الاسرار ،ذكر فضل اصحابه، دارالكتب العلميه، بيروت، ص٩٤ ا (162) حضور غوث اعظم من الله تعالى عد قرمات بي (تم من سے) جوكوكى الله سے كسى چيز كا طلب گار ہوتو وہ میرے وسلے سے مائے تو تمہاری وہ حاجت بوری ہوگی ، جو کسی مصیبت میں مجھ سے مدد (بقیه حاشیه (162)(163)اگلے صفحه پر ملاحظه فرمانیں)

#### سطلع القهرين فى ابانة سبقة العهرين

سے ہے ہے ہے اے مصطفے کے بیٹے ہم تیرے ارشاد پریقین لائے ،الغیاث الغیاث یا سیدی الغیاث، یا سیدی الغیاث، یا سیدی الغیاث،

ے غوث اعظر بمن ہے سروسامان مددے قبلہ دیں مددے کعبہ ایمان مددے

عزیزا! سادات صوفیہ کہ انکہ کیاطن وحضارِ مواطن ہیں، ان امورکوا ہے مشاہدے ہیں افر ماتے ہیں، اورعلائے شرعان ہے بہتلیم وتائید پیش آتے ہیں، آتھوں والوں نے دیکھ کر جانا، مانے والوں نے س کر مانا، حر مان نشانہ وہ جے نہ بیدلانہ وہ، اے مدگی کی فہم کہنتختہ مشق وہم کیوں بہتیم خشم نگران ہے چھوڑ کے تیرادست تعنت میرے دامن پر گرال ہے تجھا نہ تہجا عبث الجھا، بیوجہ جھگڑا، ناحق گرا، فداکو مان، روئے شن اپنی طرف نہ جان، بیگانہ وارا دھرنہ گذر، مجلس یارال منعص نہ کر، اٹھ کہ اس باطنی دفتر ہیں لیے و لا نسلم کا قصر نہیں، مارے گرم تر ساغر میں فقیہ مردوز اہر خشک کا حصر نہیں، غوث اعظم کا ارشاد ہمارا دین ہے مارے گرم تر ساغر میں فقیہ مردوز اہر خشک کا حصر نہیں، غوث اعظم کا ارشاد ہمارا دین ہے اور مشاہدات صوفیہ پر کامل یقین مور نا تو ال تھے پر ہد ہدے لیک گئے قسمت میں ہے تو

#### නත් නත් නත් නත් නත් ම 🍪 🍪 නත් නත් නත් නත් නත්

(حاشيه (162) كا بقيه حصه)

تواس کی وہ مصیبت دورکر دی جاتی ہے اور جوکوئی جھے کسی حاجت میں پکارے تواس کی وہ حاجت پوری ہوا ور خرات ہیں جس کسی ہوا ور جوکوئی میرا دسیلہ بارگاہ خداوندی میں ہیں گئی کر ہے تواس کی حاجت پوری ہوا ور فرماتے ہیں جس کسی نے دورکعت نماز اداکی تو وہ ہر رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سور و اخلاص پڑھے سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ حضور سلی انڈ تعالی علیہ والدو کم پر در دو دبیجے اور سرکار سلی انڈ تعالی علیہ والدو کم ہیں فریا و کر مے بعد گیارہ قدم عراق کی جانب چلے اور (برقدم پر) میرانام لے پھراپی حاجت کو ذکر کر ہے انڈ تعالی ایے فضل و کرم ہے اس کی حاجت کو پورا فرمادے گا۔

(163) اخبار الاخيار للشيخ عبد الحق محدث ديلوى ،فضائل سيدنا عبد القادر حيلاني ،فاروق اكيلمي ،خيرپور،ص ٩ ا

(164) اے قوت اعظم منی الله تعالی عدی بے سروسامال ہول میری مدوفر مائے اے قبلہ وی میری مدوفر مائے اے قبلہ وی میری مدوفر مائے۔ مدوفر مائے۔

افضله بالهوب كروعمر رض الله تعالى عنها

سلیمان تک پہنے ہی جائیں گے، ورنہ پا مالیوں ہے تو نجات پائیں گے ، کھے اگر یہ روس ناپند ہے جائیں ہوئی وفلاطون کے کھودے ہوے کنووں میں گریا تیرہ صدی کی تازہ بدعتوں کے ہارہ باٹ راستوں میں پھر، ہماراوقت پریشان کرنے ہے کیا فا کدہ۔

۔ بہر خدا مطرب شہریں نواز ساز کن آمنگ مفار حجاز (165) ناواقفانِ راز کے منہ کہاں تک لگئے ، تفریخ قلب کوکئی منقبت سمرا پا برکت چھیڑ ہے۔ ناواقفانِ راز کے منہ کہاں تک لگئے ، تفریخ قلب کوکئی منقبت سمرا پا برکت چھیڑ ہے۔

علی مرتضی ساشیرِ صفدر ہوتو میں جانوں (اس ہے آگے بیاض ہے) (166)

غرض کیا سیجئے کیا نہ سیجئے نہ چھوڑ ہے بنتی ہے کہ شوق تمنا افزائشوں پر ہے ، نہ طول دیئے گزرتی ہے کہ فوت مقصود کا ڈرہے۔

رباحي

بانکچند بمداحی او دل بستیر عمری قدر اشهب خامه خستیر (۱67) دیدیر و الم اکاری ست کاغذ بدریدیر و قلر بشکستیر (۱67)

#### اجل التبصرات تبرة تامنه:

#### නැවිතුවකුවකුවකුව 🛞 🛞 සිට කව තව තව තව

(165) إحدل آويز كان والفاحداك لياب مازكومقام جازك مازكومان كمطابق ومال

(166) المى نىخى مى منقبت كى ايك معرع كے بعد نصف مى نى كى بياض ب

(167) ترجمہ: ہم ان کی تعور کی کی تعریف کرنے پر پھو لے ہیں ہاتے (کہ ہم نے ان کی بہت تعریف بیان کی ہے) کہ (حقیقت یہ ہے کہ) ہم ان کے مبارک گھوڑے کے قدموں کی خاک کی تعریف بیان کرنے ہے کہ کی قاصر ہیں ہیں اے دضا ہم نے وکھے لیا کہ بیچوصل فرسا کام ہے ای لئے ہم نے کاغذ کو پھاڑ ویا اور قلم کوتو ڑ دیا ہے۔

سطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

تفضيليهان امور ميں حضرت مولى كرم الله تعالى وجهه كوسب يرتفوق مانتے ، اب مرور ز مانه و کشرت اہواوتشتت آراہے ہر مذہب میں ایک شاخ بھوٹ کر دو کے جار ہوگئے إدھم والول میں بعض غصه ناکوں بران کے تعصب کا بیفر مان جاری ہوا کہ حضرات سینخین رضی اللہ تعالى عنها كي تفضيل من جسميع الوجوه كادعوى كرويا ، جن كي خدمت كذارى بم تبعيرة سابعه میں کرآئے ، اُدھروالوں میں جن کےقلوب نے غلبہ نہوا وغلظت و جفاسے تفضیل سیخین کو گوارانه کیااورصریح انکار میں نام سدیت مسلوب ہوتے دیکھا نا جارتھیل مطلوب و دفع مروه کی بیراه نکالی که زبان ہے تفضیل شیخین کا اقر ارادرتر تیپ مٰدکورهٔ اہلسدت پر بکشاده پیثانی اصرار کھا مگرا نضلیت کے عنی وہ تراشے جس سے ان کا مرتبہ حضرت و کی پر بڑھنے ند پائے اور اپنامطلب فاسد ہاتھ سے نہ جائے ،اس فرقہ کے سامنے جس قدر دلائل قرآن و حدیث و آثار اہلیبت واقوال علاء سے پیش سیجے محض بیسود پڑتے ہیں، وہ سب کے جوا ب میں ایک ذروی بات کہدویتے ہیں کہ میں تفضیل شیخین سے کب انکار ہے، ہم خود أنبيل بعدِ انبياء انفل البشر جانة بي مكر افضليت كمعنى بير بيل ندوه جوتم منجهي البيخ آ د مصے نقرہ میں سارا دفتر گاو خور د ہو کیا ، کی کرائی محنت بریاد کی لہذا واجب کہ اول معنی افضلیت کی تحقیق و تنقیح اوراس فرقه ٔ جدیده کی او بام کا قلع تمع بولے،اس کے بعد تلم بچے و ا قامتِ برا بین کا در داز ہ کھلے، کہ پھران شاءانٹدنغالی جمتِ الٰہی اتمام یائے گی اور مخالف کو كوئى را ومفرنظرندآئے كى۔

فاقول و باللہ النوفیق: نفل افت میں بمنی زیادت ہے اور افضل وہ جواہے غیر سے زیادہ ہو مرم ہم جونظر کرتے ہیں تو بعض فضائل ایسے ہیں جن کی رو سے ان کے مصف پر لفظ افضل بدار سال واطلاق محمول ہوتا ہے کی جہت و حیثیت سے تقیید کی حاجت نہیں ہوتی ، اور بعض کی رو سے قید خاص لگا کراطلاق کرتے ہیں مطلق چھوڑ ناروائیس رکھتے مثلاً ایک شخص فنون سے گری میں طاق با تک بنوٹ میں مشاق کھوڑ ااچھا پھراتا ہے تی وتیر خوب لگا تا ہے ، دوسرا عالم نحری، فاضل بدینظیر، جب ان دونوں کی نسبت سوال ہوگا ان

افصلب ابوبكروعمر رش الله تعالى منها

میں کون افضل ہتو جواب دیا جائے گا عالم اور اس وقت کسی قید وخصوصیت کی احتیاج نہ ہوگی اور عسكرى كى فضيلتِ خاصه بيان كرناحا بي كيتويوں كہيں كے كه بيسيائ اس عالم سے فنون سپہری میں انفل ہے، بغیراس قید کے اس کی افضلیت کا تھم درست نہ ہوگا، اور وجہ اس کی بہے کہ فضائل ہاہم در جات بشرف میں متفاوت ہیں ، نہ متساویۃ الاقدام ، کیں جب دوفضيلتوں متفاوت كے متصفين سے سوال ہوگا، افصلِ مطلق صاحبِ فصلِ اشرف برمحمول ہوگا اور دوسرے کوافضل کہیں کے تواس فصل خاص کی قیدلگا کرندمطلقاً و هاذا ظامر جسدا. اب و المخص جسے تمام آ دمیوں خواہ کی قوم خاص میں سب سے افضل کہتے اور اسے اييزان اغيار ميں جس كے ساتھ ملاكر يو جھتے افعالِ مطلق كاحمل اى بركيا جائے بالضرور اليه يضل ميں فائق ہونا جاہئے جوان سب اغيار كے نضائل سے اشرف واعلى ہو۔ جيسے علم و تفقه في الدين بنسبت مهارت فنون حرب وغيره كے، درندا كران ميں كوئي مخص اس سے بہتر فضیلت رکھتا ہے تو جب اس کے ساتھ ملاکر دریا فت کریں سے افضل بالاطلاق اس يراطلاق موكا بجربيخص ان سب سے انفل كب ريا هــذا حسلف ، بم ايسے بى فضل كانام فصل كلى ونضليت مطلقه ركهت بين اورجن فضائل كى روست سياطلاق بعد تقبيد جهت و حیثیت سیح موتا ہے وہ فضائل جزئیہ و خاصہ ہیں اور زبانِ عرب میں قصلِ اول سے جعر يعبِ لفظ فضل اخبار بهوتاب، أورثاني يهاس كي تنكير كي ساته ونيقال للعالم الفضل على العسكري و لهذا العسكري فضل ما على العالم "(168)

پس بمیشه لمحوظ خاطر رکھنا چاہے کہ جب کلام ایسے خصوں میں واقع ہوجن میں ہر ایک خصوصیات خاصہ رکھنا جا ہے کہ جب کیام ایسے خصوصیات خاصہ رکھنا ہے کہ اس کے غیر میں نہیں پائی جا تیں اور ان میں ایک کوسب نافضل کہا جائے اور وہ تھم جہات خاصہ کی تقیید سے عاری ہوتو اس کلام سے یہی معنی سمجھے جا کیں گے کہ میخض اپنے اصحاب پر فصل کلی رکھنا اور اس جماعت میں ایسی فضیلت سے ختص ہے کہ اور وں کا کوئی فضل اس کے موازی وہمسر نہیں ،اور تبعرات سابقہ سے واضح

නවනවනවනව 🍪 🍪 ශ්රීනවනවනවනව

(168) ترجمہ: اس كہاجاتا ہے كہ عالم كے ليے سائل برفضيات ہے، لہذا سائل كوعالم برجزوى فضيات بوعلى ہے۔

ہو چکا کہ صحابہ میں اکثر حضرات ضلعت ہائے خاص ہے مشرف تنے کہ ہرایک کواپنی اس نضيلت خاصه مين الفنل كهر سكتے بين تو يا تضرور فضائل جزئيد كهمل الفنل بالتقييد كے مؤز بي ، مور دِنزاع وصالِ اخبلاف بيس بوسكتے ، بلكه ما به النواع و بى فصل كلى صحح اطلاق انضل بالاطلاق ہے، یس مج تظرِ فریقین اس مسئلہ میں بیٹھبرا کہ صحابہ سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلیم اجمعین میں کون ایسی نصل و بزرگی والا ہے جونتمام فضائل و کمالات سے بلند و بالا ہے ، جس كى رويسے ہم اسے على العموم سب صحابہ سے بے تقبيدِ جہت وتصيصِ حيثيت افضل كہيں اورفصل کلی کاصاحب بتا ئیں ،اب ہم دونوں فریق کوعنان توجه اس طرف منعطف کرنالازم كة خرمناط اس تفنل كاكيا ہے اور كس بات كے سبب بياطلاق سيح بوتا ہے مكر اطراف و جوانب کے ملاحظہ سے روش ہوا کہ رہیم باختلاف مقاصد مختلف ہوجاتا ہے کفار کا غایت مرام ونہایت مراد مال وغناوز بنت حیات دنیا ہے تو دہ ای کے لئے فصل کلی ثابت کرتے بیں جوٹروت وجاہ و نیوی میں اے اغیار پر فائق ہواورای پر بلاتھید لفظ خیر والصل کا اطلاق كرتي بي كسا اخبر الحق سبحانه في القرآن العظيم (169) ﴿ونادى فرعون فى قومه قال يقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى ج افلا تبصرون ٥ ام انا خير من هذا الذي هو مهين لا ولايكاد يبين ٥ (١٦٥) اور پکارا فرعون اپنی توم میں بولا اے توم میری کیا تہیں ہے میرے کتے بادشاہت مصر کی اور ینبری بہتی میرے نیچے سوکیا تہمیں سوجھتا نہیں ،یا میں بہتر ہوں اس سے لیعنی مولی سے ، وه ذليل باورقادر بيس بات صاف كهني ير

كفار مكر التي المراتا من المراتا المرات المرات المرات المرات المرات على رجل من المقربين عظيم 0 المرات المر

තම කට කට කට ඇති දම් දම් වන වනව කට කට කට කට

(169) رجمہ: جیسا کرن تعالی نے قرآن عظیم میں فروی ہے۔

(170) پ٢٥سورة الزخرف، آيت ٥٢،٥١ (171) پ٢٥سورة الزخرف، آيت ٣١

پردونول بستیول مکدومد بیندیش ہے۔

الل تكبرنجابت اصل وشرافت نسب وسل پرنازال ہوتے ہیں اورائ كواگر چه فلاف واقع ہوا ہے زعم كے مطابق مدار فيريت ومناط مفافرت بجھتے ہیں كسا حدكم الكتاب المبين عن اللئيم الرجيم اللعين (172) ﴿قال انا خير منه ط خلقتنى من نار و خلقته من طين 0 ﴾ (173) بولا من اس سے بہتر ہوں تو نے جھے آگ سے بنایا اورا سے مئی سے بيدا كيا۔

عشاق صورت کے دل ہے تناسب اعضاء وحسن دلر بادصفائے چہرہ و نزاکتِ بشرہ وصباحتِ خدور شاقتِ قدکی لوگئی ہے، وہ اپنے محادرات میں اس کوافعنل کہتے ہیں جو سب سے زیادہ حسین اور صاحب ادائے شیریں وحسنِ نمکین ہو۔

ایے بی ہرفرقہ وطا کفہ اپ مقصود پرنظررکھتا ہے ، ہم معشر اسلام کا مقصداعلی ومرام اسنی حضرت الہی تبارک وتعالی سے تقرب وحصول عرفان و بلوغ رضوان وعز وجاه و کرامت عنداللد (ہ) کے سب قسال رہنا عز من قسائل (ان المی رہک المنتهای (۱۲۵) کی (۱۲۵)

توفعل کلی ہم گروہ مسلمانال کے زدیک ای کا حصہ جوان امور میں اپ غیر پر پیشی وہیشی رکھتا ہو، زید میں اگر ہزار کمالات ہوں اور وہ فضیلتیں اسے خدا سے قریب نہ کریں فضائل ہیں رد ائل ہیں ، آخر نہ دیکھا علم جیسی نضلیت جس کے عامیت شرف پرقر آن کریں فضائل ہیں رد ائل ہیں ، آخر نہ دیکھا علم جیسی نضلیت جس کے عامیت شرف پرقر آن کریں شاہد ﴿قُلُ هُلُ مِستوی اللّٰذِين يعلمون واللّٰذِين لايعلمون (176) ﴾ (177)

කළුකළුකළුකළු දම් දුම් දුම් කළුකළුකළුකළු

(172) جیما کرفران مجید می شیطان مین سے مکایت کیا گیا۔ (173) ب۳۳، سورة مق، آبت ۲۷ (174) ترجمهٔ کنزالا بمان: اور میرکدیے شکے تہمارے دیا می کی طرف انتہاہے۔

(175) ب٢٤، سورة النجم، آيت ٣٢

(176) ترجمهُ كنز الايمان: ثم فرما وكيابرابر بين جائية والماورانجان.

(177) ب٢٣، سورة الزمر، آيت ٩

البیس جیسے ذی علم کو جورتوں معلم طکوت رہا اور اس کی مستبر تدریس ملا اعلی میں بچھائی گئ اس وجہ سے کہ عنداللہ باعث قرب وجا بہت نہ تھی پچھ کام نہ آئی اور کوئی اسے فضائل سے ثار نہیں کرتا، اس طرح بیمر تبہ مجردا کی منقب خاصہ سے اتصاف یا کثر سے ثارِ اوصاف سے ہا تھ نہیں آتا زید کو اگر ہزار برس کی عمر دی جائے اور تادم مرگ عبادت میں بسر کرے اور عمرو سے عمر بھر میں ایک کام ایسا ہوجائے جو قرب ورضائے ربانی وعزت و جا و ایمانی میں ایسے ذروہ اعلی تک پہنچا دے کہ زید اس تک نہ پہنچا ہوضل کی خاص بہر ہ عمرور ہے گا کہ ایشهد به العقل الشرعی۔

قال الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥﴾ (179) وبي قدر بهتر هم بالله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر خير من الف شهر ٥ الله تبارك و تعالى ﴿ليلة القدر الله تبارك و تعالى ﴿ليلة الله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى أله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى ﴿ليلة الله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى الله تبارك و تعالى الله تعالى ال

پی خوب ابت ہوگیا کہ ہمارا کمی خص کود دسرے افضل کہنا ہونے ہے کہ وہ عزیب عزیب مرتبیں رکھتا اور ان خوبیوں میں جوخدا سے زیادہ قریب کریں اور اس کی رضا کی بیشتر باعث ہوں سب پر تفوق والا ہے اب اگر کسی کے بعض فضائل پر نظر کر کے بلاتھ بیر حکم افضلیت لگادیں اور ہمارے گمان میں بیہ و کہ فلال شخص اس سے امور ذکورہ قرب ورضا و کرامت وجاہ میں زیادہ ہے تو ہم خودا ہے قول کے مطل یا معنی فضل سے غافل قراریا کی سے۔

پی بعایت نقیح متح مولیا که افضل عند الله اوراقرب الی الله و ارضی لله و اکرم الی الله بیسب الفاظ متر ادف می ایک معنی کومو دی اور کل نزاع می افضل سے یہی مقصود که خدا سے زیادہ قریب اوراس کی بارگاہ میں وجا بہت افزوں رکھتا ہے۔

دلائل عدم اعتبار کشرنت تو اب محمعنی مزعوم عوام محرد کشرنت قواب باین معنی که جنت کے مطاعم وملابس داز واج و خدم وحور وقصور

المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند المند

#### افعد المت المويكر وعمر رض الله تعالى مهما

میں زیادتی ہو ہر گزفصلِ کلی کا مصداق نہیں ہوسکتا۔ دلیل اول:

ہم اہلِ انصاف کی عقلِ ایمانی سے بوچھتے ہیں کہ ان امور میں مزیت زیادتِ
قرب دوجاہت کے حضور کچھ بھی حقیقت رکھتی ہے؟ انچیز ول پرتو ناقصول کی نظر مقتصر رہتی
ہے، مردانِ راہِ خدا عبادت بلی ظ جنت کوشرک فقی بچھتے ہیں، توریت مقدس میں ہے '' اس
سے زیادہ ظالم کون جو بہشت ملنے یا دوز ن سے بچنے کومیری عبادت کرے اگر میں بہشت و
دوز ن نہ بناتا تو کیا محتق عبادت نہ ہوتا''۔

صوفیہ کرام فرماتے ہیں :عبدالرحن وعبدالرحیم دعبدالرزاق بکثرت ہیں اور عبداللہ نہایت نادر بند ہ خداوہ جوخدا کوخدا کے لئے پو ہے اپنے مزد واجر کا کھاظ دقت میں تیرگی لاتا ہے (آیة) کریمہ ﴿ فیایای فاعبدون ٥ (۱8۵) ﴾ (۱8۱) میں نقذیم ضمیر جس طرح شرک عبادت کی نافی ہے بونہی شرک مقصد کے منافی ہے گویا ارشاد ہوتا ہے جھی کو پوجواور میری عبادت سے جھی کو چاہو، جس دل میں میرے غیر کا خیال ہومیری ساحت قرب میں لاکن حضوری نہیں ' من التفت الی غیر نا فلیس معا''(182)

فردے عشق مارپر شدت دوست خواجی داشت جانا ن دا (183)

اکا برصحابہ خصوصاً خلفاء اربعہ رضوان الله تعالیٰ علیم احمدین کی شان اس سے بس ارفع واعلی کرا ہے مقاصد تا قصدان کے معظم نظرد ہے ہوں۔

که حیف باشد از وغیر او تمنائی

(180) ترجمه كنزالا يمان: توميري بى بندكى كرو

(181) پ ۲۱، سورة العنكبوت، آيت ۲۵

(182) ترجمه: جو مارے غیر کی طرف النفات کرے وہ مارانہیں۔

(183) ترجمہ: یہ تنی عمرہ بات ہے کہ تو آتش عشق کو مزیز رکھتا ہے۔

(184) ترجمہ: دوست سے اس کی رضا کے علاوہ کی اور شے کی آرز وکرنا افسوسناک ہات ہے۔

مسطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين المستنسسين المستنسسين

نہیں نہیں بلکہ بالیقین انکا غایت مرمی واقصائے مرام وہی حصول قرب ووجا مت ورضائے اصدیت تھا، تارک و تعالی جیسا کہ کلام عتیق حالی صدیق ہے خبر دیتا ہے ﴿ بسؤتسی مال الله علی ٥ ﴾ (185) اپنا یتز کی ٥ و ما لاحد عندهٔ من نعمة تبجزی ٥ الا ابتغآء وجه ربه الاعلی ٥ ﴾ (185) اپنا مال دیتا ہے تھرا ہونے کو اور اس پر کسی کا احسان نہیں جسکا بدلہ دیا جائے مگر جا ہنا اپنے برتر رب کی رضا کا ۔ پھر وہی ان میں باہم تفاضل کا بنی منہ یا موردانیہ متعلقہ بشہوات نفسانیہ۔ دلیل ووم:

ای کے محدثِ جلیل فاصل مجرطا بر مجراتی کتاب ستطاب مجمع بحارالانوار میں تصریح فریاتے ہیں کہ زیادت اجرمنافی افضلیت نہیں ممکن ہے مففول کواجر میں زیادتی ہو "حیث قال مجردزیادقالاجر لاتستلزم ثبوت الافضلیة المطلقة "(186)(186) اورصواعتی علامدائن جرشہاب الدین احم کی میں ہے "مجرد زیادقالاجر لاتستلزم الافسطیة السطلقة "(188)(188) پس اگرمناط افضلیت یکی کثر تواجر بمعنی فرکور ہوتی تومففول کواسکا حصول کیوکرمعقول ہوتا۔

دليل سوم:

المنه اجماع ٢- وما ذكر ابن عبدا لبرنقد اتى بما لم يسبق اليه ولا معول عليه ٢ ١ منه

#### क्षा है स्पर्ध कार है स्पर्ध कार है स्पर्ध कार कार है स्पर्ध कार कार है स्पर्ध कार कार है स्पर्ध कार है स्पर्ध

(185) پ۳۰، اليل، آيت ۲۰،۱۹،۱۸

(186) ترجمہ: جیرا کرانہوں نے فرمایا کرمرف اجر کی زیادتی افعلیت مطلقہ کو ستر منہیں۔

(187) مجمع بحار الانوار وقصل في الصحابة التكملة مكتبه دار الايمان المدينة

المنورة ١٥٠/٥٠٥ (ولفظه "مجردزيادة الاجرالخ") (188) ترجمه: مرف اجرك زيادتي انصليب مطاقة كومتازم يس.

(189) الصواعق المحرقة الفصل الثالث كتب خانه مجيديه ، ملتان ، ص٢١٣

افعلت ابوركروعمر رس الله تعالى المستنسسين

روايت كياسيد الرسلين صلى لله تعالى عليه وملم فرمات بين ( إيات ايسام للعامل فيهن اجر خمسين قيل منهم أو منايا رسول الله قال بل منكم)) (190) وه زمانه آن والا ہے کہاس میں نیک عمل کرنے والا بچاس عاملوں کا اجربائے گاعرض کیا گیا: یارسول الله ان میں سے بچاس کا یا ہم میں سے فرمایا: بلکہتم میں سے ہدا[1] ای مدیث کے جواب میں علاءنے تصریح فرمائی کہ کثریتِ اجر مدارِافضلیت نہیں۔

اے عزیز! حکمت ضاله مؤمن ہے اور حق احق بالا تباع کیا مزے کی بات ہے یہ تو قطعاً مسلم كه فضائل جزئيه مورد نزاع نبيس موسكته ،اوراس ميس بهي كلام كي مجال نبيس كه فضل کلی جواطلاق انصل علی الاطلاق کا سے سے اجرم وہ اوروں کے فضائل سے عالی و شائخ ہوگاورنہ جے انصل مطلقاً کہتے بعض سے مفضول ہوجائے گاکما ذکرنا (جیماکہ ہم نے ذکر کردیا۔ت)اب میزان عقل میں تول کیجئے کہ قرب الی اوراس کی بارگاہ میں وجاہت

ملا[1] قول بلكتم من سے، الول اكر مدار افضليت كثرت قرب ووجا بهت كفيرے كسا هو الحق تواس مديث كومد يث محيمين ((لو ان احداكنفق مثل أحد ذهباما بلغ مد احدكم و سفة)) (192)(191) سي محمد تطبيق عاصل موتى بكراعمال صحاب جس قدراتيس فداس قریب اوراس کی بارگاہ میں کریم ووجید کرتے ہیں دوسروں کے اعمال ہرگز اس در ہے تک نہیں بہنچ سکتے ، کومقدار میں ان سے اس قدر زیادہ ہوں جتنا نیم صاع جو سے کوہ احد برابرسونا اگر چہ متأخرين كوبوجه كثرمت عوائق وفساد زمانه بعض وجوه سيعاجرز بإدول سيحه يهاامنه

#### අත් අත් අත් අත් අත් 🛞 🛞 🛞 අත් අත් අත් අත්

(190)سنن ترمذي اكتاب التفسير من سورة المائدة احديث ٢٠١٩ ادار الفكر ابيروت ٥٠/ ٣٢ (191) رجمہ: اگر (فیرمائی سے) کوئی تھی اُحدیہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو (اے محابہ) وہ تم میں ے کی کے ایک مانصف مدے برا برہیں ہوسکتا۔

(192)صحيح مسلم٬ كتاب فضائل الصحابه،باب تحريم سب الصحابه، ح دار الفكر ، بيروت، ص١٢٥٨

#### 

اعلیٰ داشرِف ہے یا جنت میں لذیذ کھانے خوشگوارشرابیں، نرم نازک کپڑے، بلند جڑاؤ تخت، دلر باشوخان طنازعروسانِ سرایاناز

ع بين تفاوت را الزكجا ست تابكجا

وائے خوبی فہم دودر بار ہوں نے بادشاہ کو اپنی عمدہ کارگذار ہوں سے راضی کیا تاجدار نے ایک کو ہزار اشر فی انعام دے کر پایئے تخت کے نزد یک جگہ دی دوسرے کو انعام لا کھاشر فی ملا اور مقام اُس کی کرسی منصب سے یہے، اے انصاف والی نگاہ اہلِ در بار میں انصل کے کہا جائے گا، بالجملہ کشر ت واب بمعنی نہ کور ہر گرفطل کی کا مناطبیں۔

وليل يتجم:

آخر ہاہم ملائکہ میں بھی ایک کو دوسرے سے افضل کہا جاتا ہے حدیث میں آیا مطعب عن ابن عباس ( (الااعبر صد بافضل الملائحة جبريل (194)) كيا ميں تہا ہا تا کہ میں اُنظم کون ہے جبریل الملائحة جبریل (الااعبر کے جبریل الملائحة جبریل الملائحة عن ابن عباس اُنظم کون ہے جبریل۔

کشیوعة تدمین انس وملک کا تفاضل ذکرکرتے ہیں ،اور مدیث قدی میں وارو معن مرکب کے لاحساعی اس عدید قاعن النب مسل الله تعالی علیه وسلم عن دید نبارك و تعالی '

موا، سس فر کلاهماعن ابی هریرة عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم عن ربه بارك و تعالی ا ((عبدی المذمن احب الی من بعض ملائتتی)) (195)میرا برده مسلمان مجھا سپت بعض فرشتوں سے زیادہ پیارا ہے۔

وہاں مین کب بن پڑے؟ کشرت وقلت در کناملا نکدراُساً ہایں معنی اہل تواب بی سے نہیں ہتو بالضرور وہاں وہی معنی کہنا پڑیں سے کہ جبریل افضل الملائکہ ہیں لیعنی ان کا قرب اور بارگاہ الٰہی میں وجاہت اور فرشتوں کے وجاہت وقرب سے زیادہ ہے اس طرح

#### ආව හැට හැට හැට හැට 🥸 🍪 🍪 ආව ඇට හැට හැට හැට

(193) ترجمہ:رائے کا تفادت دیکھ کہاں ہے کہاں جارہا ہے۔

(194) المعجم الكبير ، باب العين الحاديث عبد الله بن عباس، دار الكتب العلميه بيروت، ١١١١/١١١

(195) المعجم الاوسط ، حديث ٢١٣٣، دار الكتب العلميه ، بيروت ، 49/4

تفاضلِ انسان وملک میں۔

پھریہ معنی کہ درحقیقت لفظِ انصل سے تراوش کرتے ہیں یہاں آ کر کیوں بدل گئے اورکون ی ضرورت ان سے رجوع پر باعث ہوئی۔ لیل مٹنشم:

علاء المست شكر الله مساعيهم في تفضيل صديق كوعقيد منهم إيا اوراس ير (آية) كريمة (إن اكرمكم عند الله اتقكم ط (196) (197) اور صديث حاك عط كلهم عن ابي هريرة ((أبو بكر وعمر خير الاولين والاخرين وخير أهل السموات وخيراهل الارضين الاالنبيين والمرسلين))(198) ــــاستدلال لا ـــــاور ميدلائل سلفاً وخلفاً ان ميں شائع وذائع رہے،ادر پُر ظاہر کدا کرم عنداللہ اورا کثر وجاہة عند الله کے ایک ہی معنی ہیں اور خدا کے نزدیک جو اکرم و بزرگ تر ہوگا لاجرم خدا سے زیادہ قريب ہوگا نہ وہ جسے اجر جمعنی نہ کورزیا دہ عطا ہو، اس طرح بعدِ انبیاء ومرسلین اولین وآخرین وكافة الل آسان وزمين سے بہترى بحى اس زيادت اجركا شره بيس موسكتى ، توبياستدلال ہارے علماء کرام کے باعلی تداء منادی کہ وہ سیخین کو بہمین معنی زیادت قرب ووجاہت العنل كہتے ہيں، ورندرليليں انتاج وعوى ميں قصور كريں كى كدرعا تومثنًا صديق كواجرزياده ملنا تھا اور دلیل میہ کہ وہ اکرم عنداللہ ہیں یا انبیاء دمرسلین کے بعد سردارسا بھین ولاعین و بہترین سکان چرخ وزمین ، پس اتمام تقریب کے لئے ہر جگدایک مقدمداور برد حانا پڑتا کہ جوابيا ہےا سے اجرزيادہ فے كا، اب قياس مركب موكر نتيجه نكاتا كم صديق اكبركواجر بيشتر حاصل ہوگا حالانکہ میمقدمہ کوئی ذکر نہیں کرتا اور دلیل کواسی قدر برتمام کرویتے ہیں معبذا

නවනවනවනව 🏶 🏶 නවනවනවනවනව

(196) ترجمهُ كنزالايمان: بِ فَكُ الله ك يهال تم ش زياده الدوج وتم ش زياده به الله به الله الله كارب-(197) ب٢٦، سورة الحجرات ، أيت ١٣

(198) كنز العمال، كتاب الفضائل ، الاقوال ، حديث ٣٢٢ ١٣٢ دار الكتب العلميه بيروت

104/112

مبطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين المناه العمرين المناه العمرين المناه المعارين المناه المن

اییا ہوتا تو اس مقدمہ زائدہ میں پھر خلشیں نکلتیں اور بنی بنائی دلیل کا سنوار نامشکل پڑجا تا ہونا نفسہ سے ہونا نے سے منع وارد کرسکتا کہ ہم نہیں مانے جوا کرم عنداللہ اور اہلِ سموات وارض ہے بہتر ہوا ہے اجرِ فدکورزیادہ ملنا ضرور ہو،اللہ نتارک وتعالیٰ کواختیار ہے مطبع کو کم عطافر مائے اور عاصی کا دامن مالا مال کردے۔

وليل ہفتم: ويل ہفتم:

لیجے خوب یادآیا کول تکلیف تکلف گوارا کیجے گوہر مقصود کے لیے دریا پیرتے پھر ہے، آ قاب عالمتاب جس کی روشی میں راہ راست مل جائے اور تمام شکوک واوہام کا دفتر جل جائے، کلام ہدایت نظام حضور سید الانام علیہ وطی آلہ افضل الصلوة والسلام ہے، وہ ارشاوفر ماتے ہیں، ہم عن ابسی هریرة ((فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع السکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الفتائم وجعلت لی اللاض طهودا و مسجدا السکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الفتائم وجعلت لی اللاض طهودا و مسجدا وارسلت الی المخلق کافة و حتم بی النبیون )) (199) میں انبیاء پرچھ یا تول میں تفضیل دیا کہ جھے جامع کلے مختمر لفظ بے شارمعنی والے عطام وے اور میری مددی گئی رعب سے اور دیا کیا جھے جامع کلے مختمر الفظ بے شارمعنی والے عطام وے اور میری مددی گئی رعب سے اور علال کی گئی میرے لئے ذمین یاک کرنے والی اور مجداور حلال کی گئی میرے لئے ذمین یاک کرنے والی اور مجداور جیجا گیا ہی تام مخلوق اللی کی طرف اور ختم کئے جھے سے پیشر میں انہ میں تام مخلوق اللی کی طرف اور ختم کئے جھے سے پیشیر۔

اورائ مضمون کی حدیث میں بروایت سائب بن پزیدوا تع ہوا، اللہ علیا میں بروایت سائب بن پزیدوا تع ہوا، اللہ علیا مت ((واد خرت شفاعتی لامتی اللی یومر الغیامة)) ((واد خرت شفاعتی لامتی لامت کے لئے روز قیامت تک۔

بہت اللہ تو خوشتہ منفسود بے پردہ وجاب جلوہ آرا ہے، چشم بصیرت سے غطائے عصبیت اٹھائے اور دیکھے لیجئے کہ حضور نے جن وجوہ سے کافہ انبیائے کرام علیہ علیم العلوة

නව නව නව නව නව මේ මීම මීම නව නව නව නව නව

(199) صحيح مسلم، باب المساجد، حديث ٥٢٣ه دار المغنى، بيروت، ص٢٦٦ (200) المعجم الكبير للطبراني، حديث ٤٦٢٤، دار احياء التراث العربي بيروت، ١٥٢/٤

والسلام پراپی افضلیت تابت فرمانی ان کا منشا زیادت قرب ووجاہت ہے یا طعام وشراب ولہاس واکواب وابکارواتر اب جنت سے بیشتر متلذ ذہونا۔

اى طرح حضرت عبدالله بن عياس منى الله تعالى عنها كاارشاد هي ((ان الله تعالى فضل محمداً صلى الله عليه وسلم على الانبياء وعلى اهل السماء فقالوا يا ابا عباس بم فضله على اهل السماء قال ان الله تعالى قال لاهل السماء ﴿ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظلمين الله وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ٥ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ (202) قالوا وما فضله على الانبياء قال قال الله تعالى ﴿ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ﴾ (203) وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿وها ارسلناك الاكافة للناس ﴾ (204) فارسله الى الجن والانس))(205) بِشَكَ الله تعالى ن بزركى بخشى محد ملى الشعليد والم كوتمام يتقبرون اورا سان والون ير الوكون في كيا: اسدا يوعباس جريس بات سے فضیلت بخشی البیں آسانیوں بر، کہا: اللہ تعالی نے آسان والوں کے تن میں فرمایا: جو كے كان مى سے كەمى معبود مول الله كے سواسواسے بدلددي سے جہنم ، ہم يون بى عوض وسية بين ستم كارون كواور محمل الشعليد ملم ي فرمايا: ي شك بم في تهمار ي ليخروش فتح فرما دی اتا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے الکوں کے اور پچھلوں کے ، بولے:

المع المعدة المعالمة 
තවතවතවතවතව 🛞 🛞 🛞 හමතවතවතවතව

(201) ب11، سورة الانبياء، آيت ٢٩

(202)پ٢٦،سورةالفتح،آيت،٢١

(203)پ١٣، سورة ابراميم، آيت،

(204) پ٢٢، سورة سباء آيت

(205)المعجم الكبيرللطبراني،حديث ١٩١/١١،دار احياء التراث العربي،بيروت، ١٩١/١١

اورانبیاء پران کی بردائی کیا ہے کہا: اللہ تعالی فرماتا ہے نہ بھیجا ہم نے کوئی رسول مگراس کی قوم
کی زبان کے ساتھ تا (کہ) ان کیلئے بیان کرے بھر خدا گراہ کرتا ہے جسے چاہے اور محموسلی
اللہ علیہ رسلم سے فرمایا: ہم نے نہ بھیجا تہ ہیں مگرتمام آدمیوں کے لئے۔ پس انہیں سب جن
وانس کی طرف رسول کیا۔

اس تقریر کے پھول بھی ای باغ قرب دوجاہت وعزت وکرامت کا پادیتے ہیں، کشر تا ہر بمعنی فدکور کی کہیں ہو بھی نہیں ادرا یک اس پر کیا موقو ف ہے جہاں سحابہ کرام میں نفضیل در جہے کا جہ چا ہوا ہے اکثر ای قسم کے امور ذکر فرمائے جاتے ہیں جمرداج بھی ان فرک کا حرف شاید کی کی زبان پرندآیا ہو، آخر فصول آئے باب اول دباب ٹائی ہیں بھی ان شاء اللہ تعالی اس مضمون کی حدیثیں سن بی جولا کے پس بھہا دت دوگواہ عدل عقل وقل فول خوب محقق و منتج ہو گیا کہ مناط افضلیت زیادت قرب و دجاہت ہے نہ کشرت فوب محقق و منتج ہو گیا کہ مناط افضلیت زیادت قرب و دجاہت ہے نہ کشرت کندائذ جنت ، سدید و تفضیلیہ کہ مسئلہ تفضیل ہیں منازع ہیں، ان کا معرکہ بھی ای میدان قرب و جاہ ہیں، اورا جادیث ہیں جو شیخین یا بڑم تفضیلیہ جناب مولا کی افضلیت وارد ہوئی و ہاں بھی بھی معافر میں اور ہر چند یہام عقول سلید کے زد یک غایت جاد وظہور ہیں تھا جس کے ایک اس قدر تطویل و ترجیم تفصیل محض بریار تھی میار کی اس معاصر مین ایک اور ہاد والی ایک کہ بدیجی کونظری کا جامہ کے ان کا بر ہندوا فہام آسان بو ندفقیر کوکشاں کشاں اس طرف لا کے کہ بدیجی کونظری کا جامہ بہنا ہے، اور آفن ب دکھانے کوشعل جلا ہے۔

عزیزا!اگرابلسنت کا بھی ند بہ بوتا کہ مرتبہ حضرت مولا کا بڑا اور قرب وکرامت انہیں کی زیادہ شخین کوان پرصرف ثواب ولذائدِ جنائی میں مزیت تو دلائل ندکورہ سنیال اور اسکی امثال اکثر برا بین کہ بحدہ کا راور فرقۂ ناجیہ کے اکا برواصا غرمیں بلانکیررائے سب یک تلم منقلب ہو جاتے جن کی کثر ت ثواب منظور تھا ان کی اکر میت ثابت ہوتی ، اور جن کی اگر میت کا دعوی تھا ان کی اگر میت کا دعوی تھا ان کی کثر ت ثواب ظہوریاتی مثلاً (آیة ) کریمہ کو مسبح نبھا

المصلهب ابوياكر وعمر رض الله تعالى المسيد

الاتقلی 0 (206) (207) (آیة) کریمهٔ (ان اکر مکم عندالله اتفکم (206) (209) کا الاتقلی 0 (206) (آیة) کریمهٔ (ان اکر مکم عندالله اتفکم (206) کا ملاکر کشرت اجر صدیق پراستدلال کیا تو جاری پہلی تقریب کے لئے ایک مقدمہ بردھانے کی ضرورت ہوگ اوریہ قیاس عاضرلائے کہ یہاں تیم ہم تقریب کے لئے ایک مقدمہ بردھانے کی ضرورت ہوگ اوریہ قاس میاس قیاس مراکزم عنداللہ اوراس سے انتاج دعوی یوں ہوگا کہ صدیق اتفی ہیں اور ہراتق اکرم عنداللہ اور ہراکزم عنداللہ اجر میں ذیادہ پس صدیق اجر میں زیادہ ،اب تیجہ تیاس اول سے صدیق کی اکرمیت نگلی عالانکہ اس کا نسبت جناب مرتصوی دعوی تھا اور کبرائے قیاس فانی سے اکرم کی زیادت اجر فاہت ہوئی تو مولی علی جنہیں اکرم کہا تھا اجر میں زیادہ فیاس دیاں دونوں دعووں پرصاف لوٹ گئی،انا لله و انا البه رجعون۔

عقل سے الی برگا نگیاں خدانہ کرے کے سنیوں کے ادنی نوآ موز سے بھی صادر ہوں سینا موزونی تو روزازل سے بدعتیوں کے جصے میں آئی ہے پھراہے خیالات خام جو تو سینا موزونی تو روزازل سے بدعتیوں کے حصے میں آئی ہے پھراہے خیالات کو خبط بے ربط کئے داہمہ سے تراشے ہیں سنیوں کے سردھر کرکیوں ناحق ان کے بلند پا بیکلمات کو خبط بے ربط کئے دہتے ہوان کے دشمنوں کو سودا ہوا تھا کہ فصل کلی کا مناط ایسی چیز کو شہراتے جو کسی طرح اس کا مصدات نہیں ہوسکتی ، خدا حاد بیٹ و آثار میں جو وجو وافضلیت وارد ہو کیں وہ اس کی مساعدت کر تیں ہوسکتی ، خدا حاد بیٹ وائی مساعدت کر تیں ، خداس مسللہ کے نظائر میں ہرگز وہ معنی درست آتے ، خدودا ہے دلائل کا اس پر کسی صورت انظیات ہوتا مناطر نہ ہوا فلک سیر کی تر تک ہوایا ہو تی ربا کی امنگ جسکا تھاں نہ ہیڑا۔ ولیل منہوں دلیل منہوں کہ ولیل منہوں دلیل منہوں دلیل منہوں۔

اور مزہ بیہ ہے کہ میمناط برادری .... لینی حضرات تفضیلیہ میں بھی مقبول نہیں ہوتا ، بزاع کے لئے ضرور ہے کہ ما فید التنازع آیک ہی مرتبہ غیر مشتر کہ ہو آگر ہم زید

अध्यक्षक अध्यक्ष कि कि कि अध्यक्ष अध्यक्ष

(206) ترجمه كنزالا يمان: ادر بهت اس يدور ركما جائيًا جوسب يدار بيزگار

(207) پ٣٠سورةاليل،آيت١٤

(208) ترجمة كنزالا يمان به شك الله كے يهال تم من زياده عزت والاوه جوتم من زياده پر بيز كار بـــ

(209)پ٢٦،سورةالحجرات، آيت١٦

کے لئے سرداری خاور ثابت کریں اور دوسراعمرو کے واسطے سلطنت باختر تواس میں اور اس میں تخالف ہی کا ہے کا ہوا،منازعت تو جب ہو کہ ایک ہی مرتبہ غیرمشتر کہ ہم زید کو بتائيں اورطرف مقابل عمر وكوءاب اگر تفضيليه سے يو جھتے ہيں كہتم جوحفرت مولى كرم الله تعالی وجہد کوافضل بتاتے ہو یہی کثرت اجر وحمتے لذائذ مراد لیتے ہوتو وہ کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں حاشا و کلامیہ بالائی بات کس قابل ہے شان مرتضوی اس سے بس ارفع واعلیٰ ،ہم تو اس جناب كورنعت مكان وعلوشان وبلندئ جاه ووفوركرامت عندالله ميس اجل والمل مانة بي ، سن بھی اگر اس وعوی میں ان کے موافق تقے تو اس نزاع ہزار سالہ کامینی کیا ،اور ادھر جو تفضیلیدولیل پیش کرتے ہیں جس سے بوئے اکرمیت تکلی ہے خداجانے کیا ماجرہ ہے کہ تی مستعدِ جواب ہوجاتے ہیں اور اس کی وہ بری حالت بناتے ہیں کہ البی توبہ کوئی ہیں ہوچھتا كه جب ان كزويك انصليت سيخين جمعني اكرميت وعلوجاه ومنزلت نبيس بلكها يمولى علی کے لئے ثابت مانتے ہیں ہے جی تفضیلیہ کے شریک ہیں تو اس دلیل کے رو پر کیوں کمر کتے ہیں اسیدھی می بات کہ جو چھواس سے ٹابت موا مارا عین مدعا ہے اکول تبیل کھہ كذرت غرض اس مناط مقدس ميں جوجوخوبياں بيں زبانِ قلم وقلم زبان اس كى تحرير وبيان

وليل دہم:

مرہوایہ کہ ان صاحبوں نے ہمار ہے بعض علماء کے کلام میں کثر سے تواب کا لفظ و کیے لیا اور مطلب بھی نصیب اعداء، اب مخالفتِ اللِ سنت کی رگے نفی نے جوش کیا اور خیالی طو مار بند سے لگے اگر مثلاً حضرت شخ محقق قدی ہر ہ کی تکیل اللا میمان میں پہلفظ نظر سے میالی طو مار بند سے لگے اگر مثلاً حضرت شخ محقق قدی ہر ہ کی تکیل اللا میمان میں پہلفظ نظر سے محذرا تھا تو فتح الباری بصواعتی محرقہ و مجمع البحار وغیر ہاکی وہ تقریب ہوتی جس میں موادر کتب میں نیادت اجر کے مناط افضلیت ہوئی کی بتقریب نقی ہے ، اور اس کے سوااور کتب المسدت پر بھی نگاہ ڈالی ہوتی جس میں کرامت ومنزلت عنداللہ بھی کوشر یک کیا ہے، افسوس صدافسوس،

ع حفظت شيئاً وغابت عنك اشياء (210)

خيراب تك ندسنا تقاتواب سنع شرح مقاصد من - الكلام في الافضلية بمعنى الكرامة عند الله تعالى وكثرة الثواب

علامه مناوی تیسیر شرح جامع صغیرا مام علامه سیوطی میں زیر حدیث (( صالب المومنين ابوبكروعمر)) قرمات بين أي هما اعلى المؤمنين صفة و اعلا هم

شيخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی اشعہ میں بیانِ وجیہِ تفضیلِ شیخین میں فرماتے بیل ایشان(مین شخین می الله تعالیم) بزر ایک بودن ومفرب ودر کاروباردنیا و دين مقلىر وابوبكر وعمر هردو وذيرومشير آنحضرت بودنار صلى الله تعالى

صواعق من هم يجب الايمان والمعرفة بأن خير الخلق وافضلهم واعظمهم منزلة عند الله يعد النبيين والمرسلين واحقهم بخلافة رسول الله صلى

තවතවතවතව 🏶 🕸 🕸 තවතවතවතවතව

(210) رجمہ: ایک چیز کی تو نے حفاظت کی اور بہت ی اشیاء تھے سے غائب ہو گئیں۔

(211) ترجمہ: کلام افضلیت میں ہے بمعنی غدا کے نزد کی بررگی وکثر ت پڑواب کے ۱۲

(212)شرح سقاصد ،الفصل الرابع في الامامة،المبحث السادس،الافضليةبين الخلفاء، دار الكتب العلميه ،بيروت، ٢٣/٣٥

(213) ترجمہ: لین ابو بروعرسب مسلمانوں سے اعلی ہیں مفت ہیں اور انبیا و کے بعدسب سے بوے میں قدرومنزلت میں۔۱۲

(214)فيض القدير للمناوي محديث ٩٨٥، دار الكتب العلميه،بيروت، ١/٣٥٠

(215) لیعن حضرت ابو بحراور حضرت عمر رض الله عنها (تمام لوگوں ہے) برزگ و برتر ہیں، وین وونیا کے ہر

کام میں مقدم دمقرب ہیں (اوررومانی دسیای طور پر مجی مقدم ہیں) اور میددونوں حضرات حضور سرور کا کنات ملی الله تعالی علیددالدالم کے در مرومشیریں۔

(216)اشعةاللمعات، كتاب الفتن، باب مناقب ابي بكر، مكتبه رشيديه، كوئثه، ١٥٠/٣

الله عليه وسلم ابوبكرت الصديق وتعلم انه مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن على وجه الارض احد بالوصف الذى قد مناذكرة على غيرة رض الله تعالى عنه ثم من بعدة على هذا الترتيب والصفة ابو حفص عمر بن الخطاب رض الله تعالى عنه ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمن بن عفات ثم على هذا التوتيب والنعت عثمن بن عفات ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعدهم ابو الحسن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه من بعده المن الله تعالى ال

شرح مواقف پند بوتوال شن و يكفي و مرجعها اى مرجع الافضلية التي نحن بصددها الى كثرت الثواب والكرامة عند الله تعالى " (219)(219)

مولنا ملک العلماء بحر العلوم قدی مروالعزیز فقد اکبر حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عندی شرح فاری بین قرمات بین اسدان که مسراد از افسله ساه اسک و بین است نواب و اعظمیت مرتبه است نزد الله تعالی "(221)

#### නව නව නව නව නව 🛞 🛞 ගින් වනව නව නව නව

(217) الصواعق المعرقة بهاب خاتمه في الامود السهمة وكنب خانه مجيديه الملتان من (218) رجمه: مجرواجب بإيمان لا نا اور پهاننا كرتمام جهان سے بهتر واضل اور خدا كرزويك مرتبه بي برزے انبياء ومرسلين كے بعد اور خلا فت ورسول الله ملى الله نليه والم محتق تر ابو برصد يق بي، اور بم جانتے بي كرسول الله ملى الله عليه والى فرما يا اور دوئ زجن پريدومف كى بي شقاسوا اور بم جانتے بي كرسول الله ملى الله عليه وصفت برعمر بن الخطاب بي رضى الله تعالى عنه بحران كے بعد الى ترتيب وصف بران سب كے بعد ابوالحس على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه بحران عقان بحراى نعت ووصف پران سب كے بعد ابوالحس على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه بي من الى طالب رضى الله تعالى عنه بي الى طالب رضى الله تعالى عنه الى طالب رضى الله تعالى عنه الى طالب رضى الله تعالى عنه الى الله تعالى عنه الى الله تعالى عنه الى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله الله تعالى عنه الله الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عنه 
(219) ترجمہ: مرجع اس افغلیت کا جس کے ہم در ہے اثبات میں کٹرت واب وکرامت عنداللہ کی طرف ہے۔ ۱۱ ا

(220) شرح المواقف، المرصد الرابع ،المقصد الخامس، الافضل بعد الرسول، دار الكتب العلميه، بيروت ، ٣/ ٩٣٨

(221) اے خاطب تو جان کے گافتل ہوئے ہے مراد کی کاعنداللہ تو اب میں زیادہ ہونا اور مرتبہ میں بلند ہونا ہے۔

بات یہ ہے کہ بندہ جب اپ مولی کے اقتال اوامر واجتناب نواہی میں حق الوسع سرگرم رہتا ہے تو کریم قدیر جل جلالہ اپ نظل ورحت سے اسے بارگاہ .... میں قرب ووجاہت بخشا ہے اور زیاوت انعام کے لئے لذات جنت بھی مرحمت فرما تا ہے .... جب بندہ کو بذریعہ عمل حاصل ہوئے دونوں کو تو اب کہنا درست تھمرا، قال نبارك و تعالى (تلک الجنة التي اور شموها بما كنتم تعملون (222)

وقال تعالى ﴿واسجد واقترب٥ (224) ﴿ وقال تعالى ﴿واسجد واقترب٥ (224) ﴾ وقال تعالى فيماحكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم على ((لايزال عبدى يتقرب الله بالدوافل)) (227)(226)

وقال النبى صلى الله عليه وسلم على ((اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر والدعاء)) (229) (228)

وقال ملى الله عليه وسلم ا ت مس قرع عس طب ى الله عليد وسلم

अलेकार कार्य 
නැවැතුවනුවනුවනුව 🛞 🛞 🏵 නැවැතුවනුවනුව

(222) ترجمہ: یہ باغ تم دارث کئے گئے اس کے اپنان کاموں کے وض جوتم کرتے تھے اا۔

(223) پ٢٥، سورة الزخرف، آيت ٢٤ (224) ترجمه: اور كره كراور قريب بوجا ١١ـ

(225)پ٣٠، سورة العلق، آيت ١٩

(226) ترجمہ: بیشمیر ابندہ میری نزد کی جا بتار بتا ہے نوافل سے۔۱۲

(227)صحیح بخاری ،کتاب الرقان ،حدیث ۴۵۰۱،دار الکتب العلمیه بیرون، ۴۳۸/۳

(228) ترجمہ: سب حالتوں سے زیادہ نزد کیک بندہ اپنے رب سے حالت مجدہ میں ہوتا ہے تو اس وقت دعازیادہ مانکویدا

(229)صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب مایقال فی الرکوع والسجود،حدیث ۱۵-۳۸۲-۱۲ المغنی، بیروت، ص۲۵۰

#### م طلع القهرين في أبانة سبقة العهرين المساب 
بقيام الليل فأنه داب الصالحين من قبلكم وقربة الى الله تعالى (230)) الحديث\_ (231)

قال صلى الله عليه وسلم قص ((الصلوة قربان كل تقى الله )(232) وروى عنه صلى الله عليه وسلم قه عن ابن مسعود ((تقربو الى الله ببغض اهل المعاصى والقوهم بوجوة مكنهرة والتمسو ارضى الله بسخطهم وتقربو االى الله بالتباعد عنهم))(234×233)

یہ آیات واحادیث اوران کی شل نصوصِ متکاثرہ شاہد کدا ممالی صالحہ جسطر رح ثواب جنت ولاتے ہیں قرب خنت ولاتے ہیں قرب خنت ولاتے ہیں آور (آیة) کریمہ دوان اکر مسکم عندالله القام در (235) کی (236) تو جمت کافی ہے کہ اصلاح ممل سے کرامت عنداللہ حاصل ہوتی ہے،

#### තත් තත් තත් තත් මම 🍪 🍪 තත් තත් තත් තත් තත්

مهر ترجمه: تماز ـــــ خدا كا قرب با تا ــهم بربيزگار ـ وقسال السدناوى فى شرحه اى ان الاتعياء من الناس يتعربون بهاالى الله اى يطلبون العرب منه بها ۱۲ امند ... (237)

#### තවතවතවතවණ මී මී මා රාත්තවතවතව

(230) ترجمہ: لازم جانورات کی تماز کروہ عادت ہے تم سے پہلے نیکول کی اور نزد کی ہے طرف اللہ تعالی کے۔۱۲ (231) سنسن الترملذی، کتاب الدعوات ،باب سا جاء فی دعا النبی، حدیث ۳۲۲/۵۰دار الفکر ، بیروت ۳۲۲/۵

(232)فيض القدير للمناوى،حرف الصاد،حديث ١٨٢ه ما ١٥٠دار الكتب العلميه بهيروت، ٣٢٥/٣

(233) ترجمہ: خدا کی نزد کی جا ہو گناہ والوں ہے بغض رکھنے میں اور ان سے بہترش روئی ملو، اور خدا کی خوشنو دی ڈھونٹر وان کی خفکی میں اور خداہے قرب طلب کروان سے دور بھا گئے میں۔ ۱۳

(234) جمع الجواسع الجامع الكبير، قسم الاقوال، حديث ١٠٥٢٨ ا، دار الكتب العلميه، بيروت، ١٠٢/٣

(235) ترجمة كنزالا يمان: بي شك الله ك يهال تم ش زياده عزت والاوه جوتم من زياده يربيز كارب-

(236)ب٢٦،سورةالحجرات،آيت١٢

(237) ترجمہ:امام منادی نے اس کی شرح میں فرمایا: مین متنی لوگ نماز کے سبب اللہ کا قرب طلب کرتے ہیں۔

#### افعله بابو باكروعمر رض الله تعالى تهما

بھران پراطلاق تواب میں کیا شک رہا کہ تواب ہم نہیں کہتے مگراس جزا کوجو بندہ اپنے عملِ صالح يريات قال العلامة البيري في شرح الاشباه و النظائر "قال علماء نا ثواب العمل في الاخرى عبا رة عما اوجبه الله تعالى للعبدجزاء لعمله آثره عنه الفاضل الشامي في رداله حتيار " (239 × 239) صرف لذات وشهوات وحور وقصور برثو اب كالمحصور ومقصورر كهنامحض قصور

فاصل على قارى شرح فقد اكبرسيدنا الامام الاعظم من فرمات بين أمساحه ثوابنا على اللذة الظاهرية فممنوع لان في الجنة يحصل لاهلها التلذذ بالذكر والشكر وانواع المعرفة واصناف الزلفة والقربة التي نهايتهاالرؤية مأينسي بجنبها التلذذ الشهوات الحسية واللذات النفسية " (241)(240)

سے ہے زیادت قرب وز لغے کے برابر کیا تواب ہوگا بیتواب سب تعمقوں کی جان ہے جس کے حضور حظوظ نفسانیہ استغفر اللہ کہ بچھ بھی وقعت رکھیں .... ہیں کہ زید کواس کے اعمال حسنه برلذات اورعمر وكوقرب ذات عطاموا، ثواب كس كازياده رباعقل ميتوخوابي تخوای کہنا پڑے کا کہمروکا تواب بس ارقع واعلی ہے، پس کثر ت قرب وکثرت تواب کا

(238)رد المحتار، كتاب الطهارية، باب المياه، مطلب في تفسير القربة والثواب، دار المعرفة، بيروت ، ص٣٨٦

(239) ترجمه: علامه بيرى شرح الاشاه والظائر من فرمات بن: جار اعلاء فرمايا كمآخرت مين ملكا تواب اس عبارت المدتعالى بندے كے لئے جو چيزاس كمل كى جزاميں واجب كرے "۔فاصل شامى نے ان سے اس معنى كورد الحتار ميں نقل فرمايا ہے۔

(240) ترجمہ: ہارے تواب کالذت فاہری پرمحصور رکھنامستم نہیں کہ جنت میں اہل جنت کولذ تمی ملیں کی با دخدا و شکر نعما واقسام معرف الهی وانواع قرب ونزد کی تا منابی ہے، جن کا آخر دیدار بروردگار ہے جس کے حضور بیسب حسی شہوتیں اور تفسی لذتیں کی گفت فراموش ہوجاتی ہیں۔۱۳

(241)شرح فقه اکبر لملا على قارى الديمي كتب خانه كراچي، ص١٣٢ (فوت: شرح فقدا كبريس معركى بجائے تعرب)

مسطلع القهرين فنى ابانة سبقة العهرين

ایک ہی عاصل تھہرااوراس پراقتصار بعینہ اس پراقتصار ہوا ،اور جنہوں نے زیادت اجرکو مدارِ افضلیت ہوئے سے انکار کیا انہوں نے اجربعتی ٹانی لیا ،وہ بے شک زیادت زلنے کے حضور بنی نہیں ہوسکتا ،غرض مطلب سب کا ایک ہے اور لفظ مختلف

عباراتنا شتى وحسنك واحد (242)

ع اے باد صبا اینهمه آوردانست (243)
کر شاید سنقیح عاطر وتو شیح .... کشف معطل وترصیب نفیس وصن تاسیس اس رساله کر شاید سین یا گی و است و است اس رساله کی مین فیضل الله علیناو علی الناس و لکن اکثر الناس لا یشکرون که (245)(244) یا هذا فعلیك به فاتقنه فانه مهم مفید و لا حول

අත්ව අත්ව අත්ව අත්ව 🛞 🛞 ලිම අතව අත්ව අත්ව අත්ව

(242) ترجمہ: ماری عبارات مختلف ہیں اور تیراحس ایک ہے۔

(243) رجمہ:اے بادمبایہ سی کھتونی لائی ہے۔

(244) ترجمة كنزالا يمان بيالله كااكك ففل بيم يراورلوكول يركم اكثرلوك شكرتيس كرتي-

(245)پ١٢سورټيوست،آيت٣٨

و لاقوة الا بالله العزيز الحميد (246)

#### تنجرهٔ تاسعه:

اب ہم جس کے لئے افضلیت ہمعنی ندکور کا اثبات جا ہیں تو اس کے لئے دو طریقے متصوریا نصوص شرعیہ میں کی نبیت تصریح ہوکہ وہ اکرم وافضل واعلی واجل ہے اور بیطریقہ تمام طرق ہے احسن واسلم کہ بعدتھیں شارع کے چون و چرا و مداخلتِ عقلِ نارسا کی مجال نہیں رہتی اور قطع منازعت کے لئے اس ہے بہتر کوئی صورت نہیں۔

تجرهٔ سابقہ میں شرف ایضاح یا چکا کہ جب ایک جماعتِ اہلِ نَصْل میں کسی شخص کوان سب سے انصل کہا جائے اور وہ تھم کسی قیدِ خاص سے اقتر ان نہ پائے تو اس سے مخص کوان سب سے انصل کہا جائے اور وہ تھم کسی قیدِ خاص سے اقتر ان نہ پائے تو اس سے کہی معنی مفہوم ہوں گے کہ بی شخص اپ تمام اصحاب پر فعمل کلی رکھتا اور قرب و وجا ہت ومرتبہ ومنزلت میں ان سب سے بلندو بالا ہے پس بعدِ تصریحِ شارع کے فلال افصل ہے کوئی صالت منتظرہ باتی نہیں رہتی اور دلیل اپی منزل منتی و ذروہ اعلی کو پینے جاتی ہے یا وومرا طریقہ استعمال اللہ استعمال کا ہے یہ معرکہ البتہ تنقیح طلب۔

فاقول وباللدالتوفيق بنائح تفضيل كي اساس جس براس كالغيرا شائي جاتي

بدوامرين أيك مافيدالتفاضل ، دوسرا مابدالافضليت.

مانیدالنفاضل تو وہ جس میں افضل دمفغول کی بیشی مانی جاتی ہے اور بیامردونوں طرف مشترک ہوتا ہے گر بالتشکیک کے افضل میں ذیادہ ادرمفضول میں کم اور مابدالافضلیت وہ جو مافید النفاضل میں افضل کی زیادت ...... خاص ذات افضل سے قائم ہوتا ہے مفضول کواس میں انسل کی زیادت ..... اشتراک نہیں ،اگر چہیں نفسِ وصف سے اتصاف مفضول کواس میں اس کم وکیف ..... اشتراک نہیں ،اگر چہیں نفسِ وصف سے اتصاف بایا جائے ورنداس میں تساوی ہوتو بتائے تفاضل راساً انہدام پائے مثلًا همشیر تیز بران کو تینے

अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये

(246) ترجمہ: اے محض بھے پرلازم ہے کہ اسے معنوطی سے پکڑلو کہ بداہم اور مغیر ہے ،اللہ غالب مراہے ہوئے کی طاقت اور مخاب کے کی طاقت اور مخابول سے بیخے کی قوت ہے۔

مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين

کندنا کارہ پر تفضیل ہے ، مافیہ النفاضل قطع وجرح کہ وہ خوب کائتی ہے اور میقسور کرتی ہے،اور مابدالافضلیت خوشا فی ویا کیزہ جو ہری کہ تینج اول سے خص ہے جس کے سبب اسے قطع و برش میں مزیت ہوئی، جب بیہ مقدمہ ذہمن نشین ہو چکا تو اب سمجھنا جا ہے کہ مافیہ التفاضل كا ادراك تو ترتيب وليل كيانفس تحقق نزاع حقيقى سے مقدم موتا ہے كم یہاں منازعت کے اصل معنی ہی ہیں ہیں کے فریقین ایک ہمر معین مشترک بین الاثنین میں مزیت کی نبت مختلف ہوجا کیں بیزید کے لئے ٹابت کرے وہ عمرو کے واسطے مانے ،ای امرِ مشترک بالتفاوت کا نام مافیدالتفاضل ہے، مگر مابدالافضلیت کا ادراک اوراس کا اسیخ مدى له سے خاص ہونے كا اثبات بحث غامض ومزلة الاقدام اور يمي امرمظنهُ اختلاف اولى الافهام ، پس مانحن فيه ميس طريقة استدلال ميركه مدى له كا ايك فضيلت ميس نصاً خواه استنباطاً ابنے ماورا سے امتیاز ، پھراس خاصہ کا تمام مفضولین سے زیادت قرب وکثرت وجابت عندالله كاموجب بونا ثابت كياجائ \_اكربيد دونول مقدے حسب مرادمنزل ثبوت تک پہنچ مے دلیل تمام ہوکر احقاق حق والزام تصم کردے کی ،اس میدان میں آگر سنيه وتفضيليه دوراه موسئة ، ابل تفضيل قرآن وحديث كوپس پشت وال موائح ليل ميں بے یر کی اڑانے ملے کہیں مجرد بعض صفات سے اختصاص کوفصل کلی کا مدار تھہرایا مہیں . پارا بهمی شرف نسب وعلوحسب وکرامت صهرونفاست كثريت فضائل وشهرت ... عیال پرنظر ڈالی بھی.....میں مزیت سلاسلِ طریقت کی مبدئیت تنزلِ ناسوتی کی خصوصیت ہے راہ نکالی، کہ ہم بحد الله تنجرات سالفہ میں ان اوہام کی قطع عرق کر آئے سنيوں كا مرجع و مالا ي ہر بات ميں حديث شريف وقر آن اشرف اور مقام شرح وتفسير ميں پیشوا ومقنداکلمات اکابرسلف ،اب جو ہم تجین نظر کو ان باغوں میں اجازت كلكت دية بن تو اشيائے متعددہ كواس دائرہ كا مركز ياتے بي (آية) كريم وان اكرمكم عند الله اتقكم و(247) كه(248) تونص جلى بيكردار افضليت زيادت නව නව තව තව තව මේ මේ මේ නව තව තව තව තව

(247) ترجمة كنز الايمان: بي تلك الله ك يهال تم من زياده الزية والا وه جوتم من زياده ربيز كار ب-

تقوی ہے اور بیشتر احادیث واخبار بھی ای کے شبت اور (آیة) کریمہ ﴿ وسنهم سابق بالمخبرات باذن الله عذلک هو الفضل الکبیر (249) ﴾ (250) هی سبقت الی الخیرات وار (آیة) کریمہ ﴿ لایستوی منکم من انفق (251) ﴾ (252) الآیة ،اور بعض احادیث واکثر محاورات صحابہ میں سوائی اسلامیا ورز مانه غربت وشدت ضعف میں دین کی اعانت اور احادیث کثیرہ مرفوعہ وموقوفہ میں فضل صحبت سید المرسلین ملی الله تعالی علیو کم اور بعض اقوالی علیاء میں کثر توفع فی الاسلام اور مواضع اُخر میں ان کے سوا اور امور کو بھی مناطر تفضیل و ماب الافضلیت قرار دیا کہ ہم بحول الله دقونة ان مضامین کو باب ثانی میں بسط کریں گے، کیکن غور کامل وقص بالغ کو کام فرما یے تو در حقیقت کچھ باب ثانی میں باصل مدار و نقط کریکار ان سب امور کا واحد ہے، جس منج سے بیسب نہریں اکن کر پھرای طرف و ف جاتی ہیں ، وہ کیا ہے بعنی کمالی قوت ایمان کدا یک صفت مجبولة نکل کر پھرای طرف لوث جاتی ہیں ، وہ کیا ہے بعنی کمالی قوت ایمان کدا یک صفت مجبولة الکیفیت ہے جوقلب مؤمن پر کنو زعرش سے فائض ہوتی ہے۔عبارت اسکے ادا و الیشا ک

ع ذوق این می نشناسی بخدا تا نجشی

..... العارف بالتدسيدنا الكيم محد بن على الترندى الصوفى قدس مره العزيز فرمات

میں: دوکت بیدار جب خزانہ دل میں استقر ارکرتی اور مجامع قلب کوائدرون و بیرون سے محصر کی اور مجامع قلب کوائدرون و بیرون سے محصر کی اور ہردگ وریشہ باطن میں شیر میں دسومت بلکہ شہد میں حلاوت کی طرح بیرجاتی

#### කටකටකටකටකට 🛞 🛞 🛞 කටකටකටකටකට

ے قاصر جو پھو کہا جاتا ہے سب اس کے آثار وثمرات بین۔

(248) پ٢٦، سورة الحجرات، آيت ١٣

(249) ترجمة كنزالا يمان: اوران من كوئى ده بجوالله كي سيملائيول من سبقت لي كيا-

(250) پ٣٢،سورة فاطر،آيت٣٣

(251) ترجمة كنزالا يمان بتم من براير بين وه جنهول في كمدي المرج اورجها وكيا-

(252) پ٢٤، سورة الحديد، آيت ١٠

(253) تجمه: خدا كاتم جب تك تواس ذوق كونيس عصے كالذت مے مروم رہے كا۔

ہے، ای کانام علم باللہ و کمالِ معرفتِ البی قرار پاتا ہے، پھرای سے خوف درجاد تسلیم درضاد شرم دحیاد درع و تقوی و صبر و شکر واخلاص و تو کل وانقطاع و تبتل و تواضع و عفت و حلم دریانت و غیر ہاتمام فضائلِ محمودہ جنہیں صدیت بیں ج عمل قل عن ابی هریره ((الایمان بضع و سبعون شعبة ((254)) (255) سے تعبیر کیاخود بخو دمنشعب ہوتے اور بندہ کوا ہے مولی کا سیا بندہ کردیے ہے۔

یکی ہے جس کے باعث یہ ما میمین و فاک ذکیل اس ماحت سبوحیت بیل قرب و و جاہت پا تا اور کبلہ شینا ن حریم قدس کامحرم را زبلکہ سرتا ہے افتخار و اعتزاز ہوجاتا ہے، ہیل لا جرم جے اس صفت بیل مزیت ہوگی و ہی کمال خوف و خشیت الی و احتال اوامر و اجتناب نوائی میں گوئے سبقت لے جائے گا ، اور یہی روبِ معنی و صورت تقوی ہے ، اور یہ ظاہر کہ ایس میں گوئے سبقت لے جائے گا ، اور یہی روبِ معنی و صورت تقوی ہے ، اور جب سباق الی الخیر ہواتا و اسلام کوفی بھی ای سے زیادہ پنچے گا اور صکمت الی تقاضا کرے گی کہ ایس کو گول کو سلطان رسائت علیا اصلاء و التی کا مونس و رفیق و و زیر و شیر کیا جائے اور اہتدا ہے اللہ اسلام میں جو و فقت نہایت ضعف و کشرت اعداد مزلت اقدام و تراکم آلام اور دلوں کال اسلام میں جو و فقت نہایت ضعف و کشرت اعداد مزلت اقدام و تراکم آلام اور دلوں کال جانے اور اہتدا ہو اللہ اللہ اللہ کا نہا تھے کا تھا ..... اسلام کے حفظ ناموں کو گلہا کے چانے سے انسان میں کا بھی بھی منشا اور سوالتی اسلامیہ پر کشرت نفع فی الاسلام ہی کی خبر و یکھی یا کجملہ یہ سب امور ایک دوسرے سے اسلامیہ پر کشرت نفع فی الاسلام ہی کی خبر و یکھی یا کجملہ یہ سب امور ایک دوسرے سے اسلامیہ پر کشرت نفع فی الاسلام ہی کی خبر و یکھی یا کجملہ یہ سب امور ایک دوسرے سے اسلامیہ پر کشرت نفع فی الاسلام ہی کی خبر و یکھی یا کھی یہی مشا اور سوایت و سب امور ایک دوسرے سے وست و بغل ہیں اور ہم اس امر کی تحقیق کی طرف کہ توت ایمان و علم باللہ کے موا یہاں وست و بغل ہیں اور ہم اس امر کی تحقیق کی طرف کہ توت ایمان و علم باللہ کے موا یہاں

තම තම තම තම කම ඇති මුදු වූදු වන වනව තම තම

(254) رجمہ:ایمان کی کی اوپرستر شافعیں ہیں ا۔

(255)صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، بیان عدد شعب الایمان ، حدیث ۳۵ ، دار المغنی: بیرون، ۱/۱۹

(256) ترجمة كنزالا يمان: بم دين خداكم دكاريل

(257) ب٣،سورة آل عمران، آيت ۵۲

#### افيد لهب ابويه كروعمر رشى الله تعالى المستنسسين

دوسری چیز مابدالافضلیت نہیں ہوسکتی اورا حادیث کثیرہ میں جوامورِ مخلفہ کومنا طِنفضیل کھہرایا ہے کیونکرام واحد کی طرف عود کرآتے ہیں ان شاء اللہ تعالی اوائل باب ٹانی میں بسسالا مزید علیه رجوع کریں گے۔ سبحان اللہ ہر چیز اسم وصفت اللی کی مظہر ہوتی ہان فضائل کی وحدت مصدات و کثر ت مفاہیم بھی اسی رنگ پرآئے کہ ﴿ایاماً تدعو افله الاسماء الحسنی ﴾ (258) جو کہ پیکاروسوای کے نام ہیں خاصے

عباراتنا شتی وحسنك واحد (259) مباراتنا شتی وحسنك واحد (259) منتمره و نقیه او بام فرقه سنفضیه مین مشتمل چند تنبیه پر

يمير فمرا

ہاری تقریرات داکھ وتریرات سابقہ سے خوب مندفع ہوگیا خیال ان لوگوں کا جنہوں نے بعض کلمات علاء میں یہ لفظ دیکھ کر کہ مرج تفضیل کثرت نفع فی الاسلام ہے مقصود شناس کا کی گفت دامن چھوڑ یہ نیا انجو بہتر اشا اور اسے نہ ہب سنیہ کا حاصل کھہرایا کہ شخین کی تفضیل صرف اس بات میں ہے کہ اسلام وسلمین کوان سے نفع زیادہ پہنچا، ان کے عہدِ خلافت میں شہر بہت فتح ہوئے ، ملکوں میں امن وامان رہے، انظام انجھا بن پڑا، ان باتوں پرجوثو اب متر تب ہوادہ شخین نے زیادہ پایا، باتی مرتبہ کی بردائی ، کرامت کی افزونی ، باتوں پرجوثو اب کی بیشی جناب مولی ہی کورہی۔ وجوہ اخر سے ثواب کی بیشی جناب مولی ہی کورہی۔

اقول بالله المثر في الله على جو بجرامنى رى سے بريائى اور تہافت و تناقض كا جوش ہے اس سے ..... بات سے ذہول نہ سيجے كه فصل جزئى جو اطلاق افضل بتقيد كاصحح ، صالح بحث و فرزاع نہيں كه اس مقام میں تو بالیقین شیخین کو جناب مولی اور جناب مولی کوشنین اور بعض احاد صحابہ کوخلفاء اور بجہ سے افضل كه سكتے ہیں رضى اللہ تعالی عنبم اجمعین ۔

අත්වනවනවනම් 🛞 🛞 🛞 නවනවනවනව

(258) پ١٥٠،سورةبني اسرائيل، آيت١١

(259) ترجمہ: ماری عبارات مختلف ہیں ادر تیراحس ایک ہے۔

موردزاع نضل کلی ہے جواطلات افضل بالاطلاق کا مجة زواب موقواب نفع فی الاسلام میں شیخین اور ثواب دیگرا ممال میں جناب مولی کی مزیت تسلیم کرکے یو حصے ہیں کہ دونوں طرف کے تواب جمع کرنے سے کثرت تواب جانب شبخین رہتی ہے یا جانب جناب مرتصنوی یا دونوں لیے برابر ، برتفذیر ٹالث افضل مطلق کا اطلاق نہ إدھر ہوسکے نہ اُدھر، بلکہ ایک جہت کی قیدے انہیں افعال کہیں کے دومری حیثیت کی تقبید ہے اُنہیں، پھر فضل کلی جو متنازع فیہ تھا کسی کو بھی نہ رہا ہم نے تو وہ صورت نکالی کہ تی تفضیلیہ دونوں كانمهب روكرويا اورشق اول برافضليت خاص نصبيه ُ حضرت مولى ربى اورشيخين كانضل محض جزئی، پھرسنیوں کا تمرہب جسے تم بزورِ زبان تاویلات دوراز کارکر کے اپنی مرضی مطا بق كرها جائية عظم بزارون مزل كيا فاصقفيد بو يك بحر جميان سي كيا حاصل

ہم نے بردے میں تھے بردہ نشین د مکھالیا

ابرى شق الى اسافتيار يجيئة آب كامطلب باتهد عاتااور كوالى مافر (260)لازم آتا ہے، جا ہے تو یہ سے کہ خدا کا دھراسریر کسی ایس بلکی ی بات میں شیخین کی انعلیت مان کیجئے جونفائلِ حضرت مولی کے حضور وقعت ندر کھتے ہوں جس سے حضرت مولی پران کا رتبہ بھی نہ بڑھے اور اپنا تفضیلیہ نام بھی نہ تھبرے ، وہ ہور ہی الٹی کہ حضرات سيخين كى نضيلت ايبا كران سنك عالى قدرر ما كه هر چندصد ما نضائل مين جناب ولايت ... جاتی ہیں بمکران کافضل کسی طرح نہیں محمنتااورسب پر بلندوبالا رہتا ہے

ع بم الزام ان كودية تقصورا ينا نكل آيا اور كہيں خدا كے لئے وہ تقرير شريمول جانا كه يهال تواب سے مراولذا يد جناني تہيں۔

معيد فمرا:

عجب تماشا ہے فرقهٔ سنفضیہ جن کے قلوب تفضیل حضرات شیخین رمنی اللہ تعالیٰ عنها

තම තම තම කට කට ඇම 🛞 🍪 තම තම තම තම තම තම

(260) ترجمہ: جس سے بما گاای کی طرف لوٹا۔

افصله بالبرب كروعمر رش الله تعالى تهما المستنسسة

میں اتباع کتاب دسنت واجماع امت وعلماء اہل حق کے لئے منشرح نہیں ہوتے اور دلائل قابره كى تابشين دل كوكونه زم يمى كرتى بين تو ﴿ يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء مد (261) في (262) كي آفت راستدوك كركم ي موجاتي إور باينهم سنیت وہ بیارا بیارامیٹھا میٹھا تام ہے کہ علانیاس سے انکار بھی گوارانبیں ہوتا اپنی پردہ پوشی کو طرح طرح کی بعیدتو جیہیں رکیک تاویلیں نکالنے اوروہ ساری خیالی بلائیں سنیوں کے سر و ھاتے ہیں کہان کے ذہب کا بہی محصل ہے پھر بعنایت البی اہلِ حق کی ہمت بازو سے دودھ کا دودھ یانی کا یانی ہوجاتا ہے اور طرہ ہے کہ جس سے سنے تی تقریر تراشے گا اوراس کے فرمب سنیاں ہونے کا دعوی کردےگا۔

مویا فرمب ابلسدت ایک تصویر مومی کانام ہے جے جیا جا ہے پاٹا دے کیجے بعض صاحبوں نے تو وہ تنقیح بلیغ کی جس کی خدمت گذاری تنبیہ سابق میں گذری اور حضرات کے ذہن رسانے ان سے بھی آ کے قدم رکھا اور عقیدہ اہلسنت کو بول شرف ہمنیں بخشا كه حضرات يتخين منى الله تعالى عنها من حيث الخلافة افضل بين اور حضرت مولى على كرم الله تعالی وجد من حیث الولایة اوراس کلام کی شرح .... تقریر میں ان کی زبان سے یول متر شح ہوتی ہے کہ خلافت حضرت صدیق وفاروق رضی اللہ تعالی عنما کو پہلے پیٹی اور حضرت مرتضوی کرم الله تعالى وجهه كو بعد ميں اور سلاسلِ اہل طريقت جناب ولايت مآب برمنتهي موتے ہيں نه شیخین پر بتواس وجہ سے میافضل ادراً س وجہ سے وہ۔

اقول ورفي الغرفى بياك كلام ب كدعالم اضطرار مين ال حضرات كى زبان سے نكلتا ہے اور تنقیح سیجے تو خودان كے افرمان اس كے معنى نامحررسے خالى ہوتے ہیں اگر مقصود اس سے وہی ہے جوا ثنائے گفتگو میں ان کی تقریر سے تراوش کرتا ہے تو محض خط بے ربط، ظافت أبيل بهلے اور انبيل يحيے ملنا اوليت من حيث الخلافة بدافضليت من حيث الخلافة

කට තට තට තට තට මේ 🛞 🛞 හිට කට කට තට තට

(261) ترهمه كنزالا يمان: اس كاسينة تنك خوب ركا بواكردية اب\_

(262)پ٨،سورةالانمام،آيت١٢٥

## Marfat.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

.. مطلع القمرين في ابانة صبقة العمرين

یعی وہ خلافت میں پہلے ہوئے نہ یہ کہ بجب خلافت انعمل ہوئے ای طرح انتہا ہے سلاسل سلوک کا باعث تفضیل متازع فیہ ہوتا وہی بلادلیل بلکہ دلیل اس کے خلاف پر ناطق کے سالوک کا باعث تفضیل متازع فیہ ہوتا وہی بلادلیل بلکہ دلیل اس کے خلاف پر ناطق کے سر منا فی التبصرۃ الرابعۃ (263) اور جو بیم او ہے کہ شخین کو امر خلافت میں اجھا سلقہ تھا اور ملک داری و ملک گیری آئیس خوب آتی تھی تو عزیز من بہتو کوئی ایسی بات نہیں جس پر اس قدر شوروشغب ہوتائی تفضیلی دو فہ بہ متفرق ہوجائے ، اہلست تر تیب فضیلت میں انبیا کے بعد شخین کو گئتے ہر جعہ کو ' افضل البشر بعد الا لبینا ، ہالتحقیق سیمانا ابو انبیا کے بعد سردار اور السمادی ' خطبول میں پڑھا جا تا احاد یہ میں شخین کو انبیا ومرسلین کے بعد سردار اور الین و آخرین و بہترین الل آسان وز مین فر مایا جا تا مولی علی کو اپنی تفضیل ہے بایں شدو و نیا کے کا م بیں گودین کے لئے وسیلہ و ذریعہ ہوں اس لئے مولی علی کرم اللہ تعالی جا ہوں اس کے اسے مفتری کی حد ماروں گا، یہ با تیں تو بیل (رید ضاہ لدینا افلا نوضاہ لدینانا) اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلہ لدیننا افلا نوضاہ لدینانا) کا جی و نیا ہو کے لئے دیا تھی خلا فیت کے لئے پند فر مایا کیا ہم آئیس ارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلہ لدیننا افلا نوضاہ لدینانا کیا ہم آئیس ایس کے دنیا میں خلاف کیا ہم آئیس ایس کے دنیا ہم آئیس ایس کو دنیا ہم آئیس ایس کے دنیا ہم آئیس کا دیا تھی خلاف کی خلافت کے کئی ندر کریں۔

پراس میں افزونی ہوئی تو کیا اور نہ ہوئی تو کیا اتن ہی ہات پر تنازع تھا تو سنیوں کے اس میں افزونی ہوئی تو کیا اور نہ ہوئی تو کیا اور نہ ہوئی تو کیا اور کے اس کی اور مولی علی نے اسی کوڑوں کا مستحق تھہرایا اور جواس کے سوا کی اور مقصود ہے تو اس کا جواب تنبید سابق سے کیجے۔

قم اقول والسله يغفولى اب جميس چند با تيس ان حضرات يعنى مطلقاً سب سنفضيه سد دريافت كرتا بيس بالا بالا نه جائيس اوران كا جواب شافى عطافر مائيس يا ند بب المسهدت كي طرف بلاتبديل وتاويل رجوع لائيس-

(263) ترجمہ: جیما کہ ماری طرف ہے تیمر ورابع میں گذرا۔

(264) تاريخ الخلفاء للسيوطى، فصل في بيان كونه صلى الله عليه وسلم لم يتخلف الخ،قديمي كتب خانه كراچي، ص ٢

تنقيح :سلسلة فضيل عقيده المسست من يول نتظم موات كرافضل العلمين

واکرم المخلوقین محدرسول رب العلمین میں صلی الله تعالی علیه دملم ، پھر انبیاء سابقین پھر ملائکہ مقربین پھرشیخین پھر ختین پھر بقیہ صحابہ کرام صلوات الله وسلامیلیم اجھین۔ اور پُر ظاہر کہ سلسلہ واحدہ میں مافیہ النفاضل یعنی وہ امرجس میں کی بیشی کے اعتبار سے سلسلہ مرتب ہوا ایک بی ہوگا اور وہ افراد جن کی زیادتی اپنے ماتحت پر دوسر سے اعتبار سے سلسلہ کی اس سلسلہ کی اس سلسلہ کی ترتیب میں نہیں آسکتہ بلکہ وہ وہ سلسلہ ہوجا نمیں گے مثلاً سلسلہ روثنی میں آفاب سب سے رفضل ہے پھر ماہتا ہو پھر جواغ اور سلسلہ جرح وقل میں شمشیر سب سے اکمل ہے پھر چھری پھر چواغ کی اس سلہ پھر چاق یا اس نہی کے کہ افضل آفاب ہے پھر ماہتا ہوگا کہ اس نے افضل آفاد ہے پھر چھری پھر چرائی تو یہ کلام اس کا کلام مجانین میں داخل ہوگا کہ اس نے افضل آفواد ہے پھر چھری کی جرائی تو یہ کلام اس کا کلام مجانین میں داخل ہوگا کہ اس نے امیک بی سلسلہ میں مافیہ النہ علیہ وہ کہ اس انسلہ میں مافیہ النہ علیہ وہ کہ امام انس اعتبار اور جہتا ہے ہی مال کہ اور مال اللہ میں اللہ علیہ وہ کہ ما انبیاء اور انبیاء کو تمام ملائکہ اور ملائم ہیں کہ وہ خوبی پر پیشی اور جس بات میں رسول اللہ میں اللہ علیہ وہ کا مام میں شیخین کو جنا ہے شمن وحضرت مرتضوی پر پیشی شیخین پر زیادتی مائی گئی ہے بھینہ اس امر میں شیخین کو جنا ہے شمن وحضرت مرتضوی پر پیشی شیخین پر زیادتی مائی گئی ہے بھینہ اس امی امر میں شیخین کو جنا ہے شمن وحضرت مرتضوی پر پیشی

නවනවනවනවනම 🛞 🚳 🔞 නවතවනවනවනව

الله المراق المراق المراق الركم تيز بوش ك وت وابه يول رنك لا عكه م وحدت سلسله الله المراق المراق الركم تيز بوش ك وت وابه يول رنك لا عكه م وحدت سلسله التعليم بين كرت بلك سلسلة تفضيل في سل الله عليه والمراق المراق 
المحقدة المحتمدة النسفيه ، مكتبة المدينه، كراچي ، ص ١١٨ ا

و بيشي ..... صلى الله تعالى عليهم وملم اجمعين \_اب بهم مو حصته بين جب رسول الله ملى الله عليه وملم كو اورانبیاء ہے افضل کہاجاتا ہے تو آیااس کے سوالیجھاور معنی مفہوم ہوتے ہیں کہ حضور کارتبه عالی اور قرب و و جاہت وعز وکرامت ان سے زیادہ ،ای طرح جب انبیا ءکوملا نکہ اور ملا نکہ کو صحابہ ہے انصل کہتے ہیں اس معنی کاغیر ذہن میں نہیں آتا تو سینحین کو جومولی علی ہے انصل كہاوہاں بھی قطعاً بہی معنی لئے جائمیں سے درنہ سلسلہ بھھر جائے گااور ترتیب غلط ہوجائے گی اور جو بیبان زیادت اجروغیر مامعانی مخترع مراد لیتے ہوتو بحکم مقدمه کندکوره او پر بھی يبى لينا پڑے كا حالا تكه فرشتے بايں معنى اہل ثواب بيس نه بعض ملائكة مقربين شل حمله عرش عظيم ميں باعتبار تفع في الاسلام كلام جاري ہوادرخلافت تو خلفاء اربعہ سے او يركمي ميں نہيں پھر بیمعانی تر اشیدہ کیوں کر درست ہوسکتے ہیں جہ لطف بیے کہ جیسے او پر کی تر تبیوں میں تفضيل بمعنى علوشان ورفعت مكان ليت آئے يوں بى جب ينج آكرمولى على كو بقيد صحاب ے افضل کہتے ہیں وہاں بھی اس معنی پر ایمان لاتے ہیں بچے میں سیخین کی نوبت آتی ہے تو اگلا بچیلا کھے یا دہیں رہتا نے نے معن گڑھے جاتے ہیں اور اس معنی کے رو پر بڑے بڑے اجتمام موتے بیں اب بھی دعوی انصاف باقی ہے لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم خدارا ذرا خدالتي كبواكرسنيول كاليبي مذبب تفاكه جناب مولى كي شان كريم شان سيخين عدار فع واعلى اوران كامقام وجابت ان كےمقام عزت سے بلندوبالاتو يول سلسلہ قائم کرتے ان کا کیا خرج ہوتا تھا کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے بعد افضل انبیاء ومرسلین پھر جناب مولی علی ان کے بعد شیخین ..... کدان حضرات کونه خدمتِ حدیث

ے سروکارر ہانہ کلمات علاء کا مطالعہ علی ملا جومنہ میں آتا ہے ہے تکلف کہدو ہے ہیں

المهدالمهدالمهدالمه الله الله الله المهدالمه المسابقة المال كرآئے كه وه كثرت ثواب سے زيادت الله اور كلمات علماء كى توجيہ بهم تبعرات سابقة ميں بيان كرآئے كه وه كثرت ثواب سے زيادت قرب مراد ليتے بين كه بن نوع انسان ميں قرب بذريعة اعمال حاصل ہوتا ہے اى طرح كثرت نفع فى الاسلام توت كيفيت ايمانيكا اثر وثمره اور يهى كيفيت وجير تفاضل انبياء وطلا تكه ہے اامنه

و افطلت ابوركر وعمر رض الله تعالى ميسيد و المستحد و المس

اس مے غرض بیں کہ توجیہ القول بما لایرضی به قائله (266) کون سے گاذراصبر کریں اور ہم اس رسالہ کے دونوں باب میں جواحادیث واقوال صحابہ و تابعین وخود ارشاداتِ حضرت ابوالائمه الطاہرين وكلمات إمل بيت كريم وتحقيقات ِصوفيهُ منتندين ذكر كريں كے انہیں بظرِ انصاف دیکھیں کہان ہے یہی تاویلات بعیدہ رنگ ثبوت پاتی ہیں جوتم نکا لتے ہو یاصاف صاف حضرات مینحین کا رفعت ِشان وعلوِ مکان وبلند یا میکی دوالا رسبگی میں تمامه ُ امت مرحومه سے اکرم واقدم ہونا ظاہر ہوتا ہے زیادہ تو ان شاء اللہ تعالی دور آئندہ پر موقوف ہے، سردست اتنائی من میجئے کہرسول الله ملی الله علیه دسلم فرماتے ہیں، کے حا عن ابي مريرة ((ابو بكر وعمر خير الاولين والآخرين وخير اهل السموات وخير اهل الارضين الاالنبيين والمرسلين))(267) ابوبكروغربهتر بيرسب الكول مجھلوں سے اور بہتر ہیں سب آسان والوں اور سب زمین والوں ہے سواا نبیاء ومرسلین کے۔ للدذ راانصاف سيجئ اگرمرتبه مولى على كا زياده ہوتا توبيالفاظ ينتخين ہى كى نسبت تو فرمائے جاتے ،ہم توبہ جانے ہیں کہ اللہ کے نزد کیے جس کی قدر زیادہ وہی سب زمین و آسان والوں اور اگلوں پچھلوں سے بہتر ہوگا بیطرفہ تماشا ہے کہ مرتبہ میں وہ بڑے اور جہاں بھرے بہتری ان کو۔

تنقیع : اہلسنت کہتے ہیں انصل الصحابہ صدیق ہیں پھر فاروق پھر ذی النورین پھر النورین کھر ذی النورین پھر ابوائے ۔۔۔۔۔۔۔ پھر ابوائسنین پھر بقیہ عشرہ پھر سمائر صحابہ جو حضرات امرِ خلافت میں تفاصل مانے ۔۔۔۔۔۔ پھر ابوائسنیت آپ کی آگے کیونکر جلی کیا بقیہ عشرہ و باقی صحابہ بھی خلفاء تھے ۔۔۔۔۔ میں میں میں است

تنقیح: جب ریم اتے ہوکہ ایک جہت سے افضل بیاور ایک جہت سے وہ جیسا

सार्व सार्व सार्व सार्व सार्व क्षि 🛞 🛞 सार्व सार्व सार्व सार्व सार्व

(266) ترجمہ: قول کی الی توجید کرناجس ے قائل رامنی شہو۔

(267) كنز العمال، كتاب الفضائل، حديث ٣٢٦٣٢، دار الكتب العلميه بيروت، ١١/٢٥١

والقمرين في ابانة سبقة العمرين المستنسسة

كهاكثر بلكه تمام سنفضيه كامقوله بي توعلائے سنت كوكيا ہوا ہے كہ صحابہ سے لے كراب تك ای جہت کا اعتبار کرتے ہیں جس سے شیخین انفل ہوئے بھی تو جہت ِ آخر کا بھی خیال جا ہے تھااور دوبار وسلسلة تفضيل قائم كركے جناب مولى كوتقذيم دين تھى جيسے عقيد وُ' افسنطسل البشر بعد نبيناً صلى الله عليه وسلم أبويكر ثم عمر ثم عثمن ثم على ے كتابيں مالامال كروى بير،وس بيرس يادس بيرس تسمى تين جاركتابوں بين الفسط البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على ثعر ابو بحو ثعر عمر " بحى تو كمتم ، بيكيا مواكم اس جہت کو یکافت بھول گئے اور ہمیشہ صدیق الفنل صدیق انفنل کہتے رہے خصوصاً جبکہ قرب ووجابت عندالله میں حضرت مرتضوی زیادہ تصفو سی تفضیل تو انہیں کو دیتا تھی ہیں خوب معلوم ہوا کہ سنیوں کے نز دیک گومولی علی کو فضائلِ خاصہ حاصل جن میں شیخین کو اشتراک نہیں مکروہ سب ان کے مقابل فصل جزئی ہیں کہ فصل کلی شیخین کی مزاحمت نہیں

تنقيح انعل جزئي وفعل كلى كافرق توجم يهليهم است كريدافعنل بالاطلاق اوروه الفل بالتقييد كامصداق بابهم آب صاحبون كى بدكيفيت و يميت بي كتينين كى نبت جیا قرآن وحدیث واجماع امت سے ثابت اور زبان حق ترجمان حضورسید الانس والجان ومولى على والل بيت كرام وصحابه عظام عليه وعليم العلوة والسلام يرجاري بيكلمة تم س صاف صاف بطیب فاطرنہیں کہا جاتا کہ وہ مطلقاً سب یے افضل ہیں بلکہ جب کہتے ہو اس میں کسی جہت وحیثیت کی قید لگا لیتے ہوتمہارا بیقید لگانا ہی دلیل باہر ہے کہتم اس عقیدہ پر ثابت نبیں جے قرآن وحدیث واجماع تابت کردے میں ورنہ جس طرح رسول الله ملی الله عليه وسلم اورمولي على والل ببيت وسائر صحابه بيتخصيص وتقييد ان يرلفظ انصل كااطلاق كرتي

(268) ترجمہ: ہارے نی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد (اس امت میں) سب سے انسل بشر ابو بکر ہیں برعر برعران بحرالي بيرمى الله تعالى منم اجعين-

(269) شرح العقائد النسفيه، مكتبة المدينه، كراجي ، ص ١٨ ٣

افعلیت ابویه کروعمر رض الله تعالی می الله تع

رہے تم بھی ایبا ہی کرتے کہ فضل کلی کا تقاضا ہی اطلاق وارسال ہے، خیرتم نے توب کہد کرک سيخين اگرافضل ہيں تو اس بات ميں اور دوسري وجہ ہے مولی علی افضل بجائے خود سمجھ ليا کہ ہمارے مطلب کا مطلب حاصل اور مخالفتِ سنیاں کی عار بھی زائل حالا نکہتمہاری بیتو زیع تقسيم خود مخالفت المسنت براول دليل بيكن بم ان كلمات كويونهي كول ندرين وي كيم ہے سوال ہوگا آیا بیدونوں جہتیں دونوں جانب فصلِ جزئی کی ہیں یا کوئی فصل کلی کی بھی ہے برتفزیراول کس قدر میج عقل ہے دور پڑتا ہے سوال میکدافضل کون جواب میا کہ سب ذی فضل ، اس کا انکار کیے تھا اور ایک معنی ان الفاظ کے کہ میشل ان میں اور وہ ان میں تسويه وسكتة بين يعنى سب برابرتوبية قطعاً تههين بهي مقصود نهين موتانه ريتمها راعقيده اور موتو نہ إدهر كے ہوئے نہ أدهر كے ہوئے ، ابلسدت تو كہيں محتم نے قرآن وحديث واجماع كا خلاف کیا تفضیلیہ بھی اپنے میں نہ آنے دیں کے اور دور ہی سے دیکھ کرالگ الگ کریں گے اورا يك محمل اس كلام كابيجي متصور كه ربيجي فاضل وه بھي فاضل افضليت كوخدا جانے تواب ہم کہتے ہیں الحمد للدتم نے بیاری ..... جہل مرکب سے انکار اور مرض مہل الزوال جہل بسيط كا اقراركيا اكر .... واقعى بيتوان شاء الله علاج آسان بي عكيم ازلى كى طرف رجوع لاسيئ اورد مكصة وهاس دردكى كيا دوابتاتا بوهفرماتا بهوف مسئلو ااهل الذكر ان كنتسم الاتعلمون ( (270) فروالول سے يوچھوا كرتهبيں علم نہو يتم نے اس كے عوض ذكروالول مية لزائي شان في اوران كى بات كوغلط كيني تكيسبان الله جب تم جانة ای بیں کہ کون افضل ہے تو جانے والوں سے کیوں الجھتے اور انہیں عقیدہ باطلہ پر بہھتے مو بعضے سنفضیہ کہتے ہیں میکلمہ نیا جارانہیں بلکہ جارے مشائع وقت خلوت خاص میں ہارے کان میں ایبا ہی کہدریتے تعظرفہ رید کہ ریتہت ان اجلہ 'افاضل وا کابر اولیاء پر ركعة بين جن كفل ومعرفت كاجراغ اب تك ضيائنس عالم باوران كى خاكرة ستان

> තව තව තව තව තම 🛞 🛞 මග වනව තව තව තව (270) پ١٦،سورةُالنحل،آيت٣٣

... مطلع القهرين في ابانة صبقة العهرين

چو منے والا ایک آن میں سچا پکائی ہوجاتا، خیر ان سے کئے اگر بفرض غلط بعض مشائح متندین سے ایسا کلمہ صادر ہوا بھی اور انہوں نے کئی گفضیل پراطلاع نہ پائی تو جانِ برادر تقلیم میں ہوتی ہے نہ ناواتنی میں ، انہوں نے نہ جانا تو اور جانے والے تو ہیں قرآن کا حکم و کیھئے یے فر مایا کہ نہ جانے ہوتو جانے والوں سے پوچھو یے ارشاد ہیں ہوا کہ تہارے بررگوں میں کوئی نہ جانے والا گزرگیا ہوتو اس کی ہیروی کر کے تم بھی تعلم سے باز آواب جانے والوں سے پوچھو یے اسداللہ الغالب علی کرم اللہ تعالی والوں سے پوچھے تو ایک ان میں مسلمانوں کے مولی حضرت اسداللہ الغالب علی کرم اللہ تعالی وجہان سے تو سنو وہ کس کس طرح تفضیل شیخین کی تقریح فر باتے اور اس کے مخالف کو حدِ

سری کا حدر استہرائے ہیں پر کی جی مدر ہی ہے ہیں تو بالیقین دونوں جہتیں اب آئی دوسری شق کہ فرمائیے ہیم فضل کلی مراد کیتے ہیں تو بالیقین دونوں جہتیں تو فضل کلی کی ہوئیں سکتیں ورنہ تناقض لا زم آئے۔ حما لا یعضی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں)۔

ایک جہت کو جہت فصل کلی مانو سے ،اب ہم طالب تعیین ہوں سے کہا گروہ جہت وہ ہے جس سے حضرات شیخین متصف جب تو ہماری عین مراد پر آگئے۔

ے للے الحدد میانِ من واوصلح فتاد (271)

حوريان رقص كنان دست بشكرانه زدند

اب کیول خوائخواہ الجھتے اور ہمارے عقیدہ سے بھڑتے ہوہم بھی تو یک کہتے ہیں کہ نظال دونوں طرف ادر انضلیت شیخین کواور جناب مرتضوی میں بہت نضائل خاصرا ہے ہیں جشخین میں نہیں پھر بینزاع کا ہے پڑتی اور جواس جہت کوجہت نضل کلی تھہرا ہے جس سے جناب ولایت آب متصف تو اب وہ جو پردہ رکھ لیا تھا کہ کھلے اہلسنت کے خالف نہیں جا کیں بالکل ٹوٹ کیا ،

कारो कारो कारो कारो कर कि कि कि कारो कारो कारो कारो

المعد المعدد المحدد المددنة المارے اور ال كورميان كم موكن (اى وجهد) حوران ببشت خوشى مل

> بهردن<sup>انگ</sup>ی که خوامی جامه می هوش مین انبداز قیدن دا می شینیاستر <sup>(272)</sup>

ولعل هذه الابحاث كلها مما تفرديه الفقير الضعيف والحمد لربي

لخبير اللطيف-"" "تنبيه تمير ۳:

بعض حفزات گمان کرتے ہیں جب ہم نے قرب وعزوجاہ میں شیخین کوافضل بتایا تو پیضیل من جمیج الوجوہ ہوگئ حالا نکہ وعظمندا تنانبیں ویکھتے کہ ہم بتقریح تفضیل من جمیع

කට තට තට තට තට මේ මේ මේ කට තට තට තට තට

(272) ترجمہ: توجس مم کا چاہے لباس مین لے (پر) میں تیرے قد وقامت سے تھے پہپان اوں گا۔ (273) ترجمہ: امید ہے کہ بیتمام ابحاث ان میں سے ہیں جن کو صرف اس فقیر ضعیف نے بیان کیا ہے اور جمہ ہے میرے جبیر ولطیف رب کے لئے۔ ورود مسطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين

تنبيهم عرع

بعض حضرات گمان کرتے ہیں کہ ہم عیا ذاباللہ تعالیٰ ... حضرت مولی دو حنا فلاہ (274) کے دریہ تو ہیں ہیں جوم ہے جینین کوان کے رتبہ سے بڑھاتے ہیں حالانکہ بیان کی محض نادانی اور مسلمان پر بلاوجہ سو بھن ہے مگر (آیة) کریمہ کی ایسا المذیب استو المجنب واکٹیس المنو زان بعض المنظن المع (275) کی (276) سے ابھی ان کی کان المجنب واکٹیس عزیز وا ہمیں تھم ہے کہ ہر ذی فضل کواس کا فضل دیں جب ہم نے مرتبہ حضرت آشانہ بیس عزیز وا ہمیں تھم ہے کہ ہر ذی فضل کواس کا فضل دیں جب ہم نے مرتبہ حضرت مولی رضی اللہ تعالی عدان تین حضرات کے تمام سی ایک میں جب ہم فی گوتو ہیں کیا ہوئی ، تو ہیں تو بین تو

अधिकारीकारीकारीकारी 🍪 🍪 कारीकारीकारीकारीकारी

ביו אול עני שווי בינו אפ (274)

(275) ترجمهُ كنزالا يمان: اے ايمان والو بہت كمانوں ہے بچو بے شك كوئى كمان كناه موجاتا ہے

(276) ب٢٦، سورة الحجرات، أيت ١٦

#### افعله بالبويكر وعمر الله تعالى المستسسسسس

عیاذا باللہ جب ہوتی کہ ان تین حضرات کے سوا اور کسی کو حضرت مولی سے افضل بتاتے جیساتم فضل حضرات شیخین کو کس کس طرح بلکا کرتے ہواور جواس کا نام تو بین ہے کہ جن کا فضل قر آن وحدیث سے ثابت ان سے مفضول مائے ، تو جو حضرات انبیائے سابقین صلوة الله وسلام علیم اجعین کا مرحبہ رسول الله صلی الله علیہ کے درجہ عالیہ سے کم مانے وہ معاذ الله ان کی تو بین کرنے والا تھہر ہے اور تو بین انبیا قطعاً کفر ، وائے مصیبت اس کی ہے چارہ کس آفت میں پڑا حضور کو تفضیل نہ دی تو خدا کا غضب نازل ہو ، دی تو انبیا کی تو بین قرار پاکر جہنم ابدی کا مستحق ہے ، نہ دائے رفتن نہ دوئے مائدن۔

(277)

اے عزیز!ای لئے جارے آئم تصریح فرماتے ہیں (ک) فضل شیخین فضل ختنین سے زائد ہے۔ اس کے کفشل ختنین میں کوئی قصور وفتورراہ پائے۔ ب

تنبيه تمبره:

بعض علائے سففہ کو انکار افضلیت شیخین کی عجب تازہ تد ہیر سوجھی ، فرماتے ہیں اس قدرا پنا عقیدہ کہ خلفائے اربعہ سب اہل فضیلت وعالی مرتبت سخے باتی ان میں ایک کو دوسرے پر تفضیل ہمارا منصب نہیں ہماری عقلیں ان حضرات کے رتبہ کو کیا جائیں ، ایک سن نے عرض کیا حضرت کا ارشاد مسلم محرا کا برسلف جو تفصیل شیخین کا حکم کرتے آئے ان کی تقلید سے کیا جارہ ، فرمایا وہ بھی ان کے مرا تب سے ناواقف سے۔

اقول وربی یعفرلی تو حاصلِ مطلب یہ کہ اٹمہ کہ اہلست نے جو تفضیل شیخین کا حکم کے محکم دیا محض رجعا با لغیب (278) تھا انا للہ و انا الیہ د اجھون 0

الحق ادب دولئے ست عجب

सारी सारी सारी सारी सारी क्षेत्र क्षि क्षि क्षि सारी सारी सारी सारी सारी

(277) ندرتے پہ چلنامکن نداس سے بنامکن۔

(278) ترجمہ: بے جائے ہو جھے بات کرنا۔

(279) ترجمہ: حق میدہے کہادب عجیب دولت ہے۔

والمعالي القمرين في ابانة سبقة العمرين المساور

اجھاوہ اکابرنہ مجھے مولی علی ہے جو تفضیل سیخین کا تو اتر ہے اس کا کیا علاج کیاوہ بھی اپنے مراتب سے آگاہ نہ تھے، اوران کا بیاصر ارتحض ناویدہ راہ ونا فہمیدہ کار عباذابالله منه یاعین اليقين برمبني توب انتباع كب بني ميهي نه بمي حضور سيد المرسلين على الله عليه وسلم كارشادات كا کیا جواب، مانے خوبی قسمت نوبت تا بکجا رسید <sup>(280)</sup>اور ہٹوز اختیام نہ جائے ابھی تو آیات ہے سوال ہوگا خدانے ﴿ اکرمکم عندالله (281) ﴾ (282) کسطرح فرماد ياخيرا تنااورارشاد بوجائ كه حضور سيدالمرسلين صلى الله عليه وملم كوب بهتناو بمسراور كافئر انبیاورسل کا سرور مانتے ہیں یانہیں ، نہ مانیں تو مجھ سے نہ کہلوا کیں علماء سے حکم مسکلہ دریافت فرمائیں اور مانیں تو زہے عقل سلیم وفکر حکیم جو خلفاء اربعہ کے ادراک فضائل میں عاجز آئے اوران کے موالی وسادات کا مرتبہ فورا سمجھ لے، اب تھبرا کرفر مائے گا ہم نے کہاں سمجھانصوص شرع نے حضور کو تفضیل دی ،ہم نے ان کی تقلید کی ،ہاں اب راہ پرآ سکتے تفضيلِ سيخين ميں بھی نصوص دیکھ لیجئے کون کہتا ہے اپنی عقل کو دخل دیجئے ،غرض دین مثنین مين كولى راهِ عذرتيس ولكن الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم هذا آخر المقدمة والحمد لله مااكرمه...

م رسیدن ورخت بمنزل مقصود کشیدن (284) اب كريم في بحدالله .... كوسب كانول سے صاف كرليا اور بتوفيق رباني مادهٔ نزاع کواس عمده طور برتحریر کردیا که شاید ان تحقیقات را نقد و تدقیقات فا نقد کے

(281) ترجمة كنزالا يمان: الله ك يهال تم من زياده عزت والا

(282)پ٢٦،سورةالحجرات،آيت١٦

(283) ترجمہ: لیکن اللہ جے جا ہتا ہے سید معدائے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ بیمقدمہ کی انتہا ہے،

اوراللدتعالى كے لئے تد ب، كيا خوب اس كاكرم ب-

ر 284) ترجمہ: ابتدائی سلسلے (مین مقدمہ) کا اپنے انجام کو پہنچنا اور منزل مقصود کی طرف سفرا فقیار کرنا۔

ماتھال رمالہ کے غیر میں نہ پایا جائے واب وقت وہ آیا کہ حول وقوت اللی پر توکل کے گلگون آسان خرام فکر کور نصت جولان ہو، اور نیز ہباز ترکناز خامہ کواجاز ت میدان تا (ک) مہم بلغ انجام پائے ، اور ججت اللی تمام ہوجائے ﴿لیہ لک من هلک عن بینة وی حین من حی عن بینة الله عن حی عن بینة الله واغفرلی دنبی دقه وجله وحسبنا الله ونعم الوصیل خلهری فاصلہ لی شأنی کله واغفرلی دنبی دقه وجله وحسبنا الله ونعم الوصیل ولا حول ولا قوق الا بالله العلی العظیم وصلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد واله واصحبه اجمعین۔

කට ආව ආව කට අතර අති අති ආව ආව ආව ආව

(285) ترجمة كنزالا يمان: كهجو بلاك بودليل سے بلاك بواور جو جيئ دليل سے جيئے۔

(286) ب ١٠ سورة الانفال، أيت٣٣

(287) ترجمہ: اے اللہ! بیس نے اپنا معالمہ تیرے سپر دکیا، بیس اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں ، پس میرے تمام معالمات کو درست فرما، میرے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے جہیں اللہ کائی ہے ، اور وہ بہترین کا رساز ہے، نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بہترین کا رساز ہے، نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بہترین کے مصطفیٰ والے اللہ بی کی طرف سے ہہتریعن محرصطفیٰ والے اللہ بی کی طرف سے ہبتریعن محرصطفیٰ میں سب سے بہتریعن محرصطفیٰ میں اس کی مخلوق میں سب سے بہتریعن محرصطفیٰ میں اس کی مخلوق میں سب سے بہتریعن محرصطفیٰ میں اور ان کے تمام اصحاب ہر۔

# بسم الله الرحمن الرحيم ٥

اب اول: نصوص واخبار واجماع وآثار ہے افضلیت شیخین کے اثبات میں

الحمد لله وكفي وسلم على عبادة الذين اصطفى الساب مين بعددٍ سبع سموات سات فصول رفعت سات ہیں:●

# الفصل الأول في الأجماع

جانا جس نے جانا اور فلاح یا کی اگر مانا اور جس نے نہ جانا وہ اب جانے کہ حضرت سید المؤمنين المام المتقين **عبدالله بمن عن المرمد بن الم**يرد جناب امبرالمؤمنين المام العادلين الوحقص عربان المطاب قامع قي اعظم رضى الله تعالى عنهماو ارضاهما كاجناب مولى المؤمنين امام الواصلين ابوالحن على بن افي طالب مرتضى اسد الله كرم الله نتعالى وجهه بلكه تمام صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے افضل وبہترين امت ہونامسئله اجماعيه ہے، اصحاب رسول التُدملي الله عليه: ثم كدسما دات امت ومقتدايان ملت وحاملان..... ناصران برم رسالت ہیں ،قرآن مجیدخود صاحب قرآن کی زبان سے سنااور اسباب فضل وکرامت کو پھم خود مشاہدہ کمیا، دربار درر بار نبوت میں لوگوں کے قرب ووجاہت ادراس میں باہمی ا تنیاز و تفاوت سے جوآ گا بی انہیں حاصل دوسرے کومیسر نہیں ، بالا تفاق انہیں افعیل امت جانے اوران کے برابر کی کوند مانے یہاں تک کہ جب زمانہ فتن آیا اور بدعات واہوا۔ شيوع بإيا هيعهُ شنيعه وبعض وميمرايل بدعت نے خرق اجماع کيا بثق عصائے سلمين کا ذه لياتمر ميفرقهُ حقدوطائفهُ تاجيد كه المسنت وجماعت جن سے عبارت قرنا فقرنا وطبقةُ فطبق اس مسئله برمتنق اللفظ ربالسيدنا عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمات بي ، على و و بهم كرا

अही अही अही अही अही कि कि अही अही अही अही अही

(288) ترجمہ: تمام خوبیاں اللہ کے لئے اوروہ کافی ہے اور سلام ہواس کے بنے ہوئے بندول پر۔

الكن جمير مرف تين فصليس بن دستياب بوكيس -

المعالمة ابوبكر وعمر رض الله تعالى المستسبب

صحابہ زمانۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم میں ابو بکر پھرعمر پھرعمن کے برابر کسی کونہ گئتے ''(289) سیدنا ابو ہر برہ ومنی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں ، عسس ''ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کشیر ومتوافر کہا کرتے : افضل امت بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم ابو بکر صدیق ہیں پھرعمر بنا ہے وہم (290)

ف حفرت میمون بن مہران سے سوال ہوائینین افضل یاعلی؟ اس کلمہ کے سنتے ہی ان کے بدن پرلرزہ پڑا یہاں تک کہ عصادستِ مبارک سے گرگیا اور فر مایا'' مجھے گمان نہ تھا اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ ابو بکر وعمر کے برابر کسی کو بتا کیں گئے'۔ (291) میں اس خام کہ ذرائد صحابہ وتا بعین میں تفضیل شیخین پراجماع تھا اور اس کے ملاف سے ان کے کان محض نا آشنا اور اسے ایسا جلی وصر تکی اور خلاف کو نا گوار وہیج سمجھتے کہ مجمد دسوال صدمہ عظیم گذرا، وفعہ بدن کا نہا ہا۔

اسی طرح امام شافعی وغیرہ اکابر ائمہ وسادات الامۃ اس معنی پراجماع صحابہ وتابعین نقل کرتے ہیں ہما حصاۃ البیہ تی وغیرہ وحصنی بھر قدوۃ فی الدین (292)، معہٰذا فلافت میں تقذیم شخین پراجماع صحابہ ایبا متواثر ومعلوم بالقطع .... جس میں کسی معہٰذا فلافت میں تقذیم شخیر منکر آفاب کو بھی مجال ..... اور ان اساطین ملت کے معاملات ومحاورات علی الاعلان شہادت وے رہے ہیں کہ یہ تقدیم بر بنائے تفضیل ہوئی اور انہیں افضل کے حضور تقذیم مفضول کوارانہ تھی توبیا تفاق ان کا تفضیل شخین پردلیل کافی۔

#### අත් අත් අත් අත් 🛞 🛞 මේ අත් අත් අත් අත්

(289)صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب ،فضل ابی بکر ، حدیث ۳۲۵۵ ،دار الکتب العلمیه ،بیروت، ۱۸/۲۵

(290)سنن ابی داود، کتاب السنة ، فی التفضیل ،حدیث ۴۲۲۸ ،دار احیاء التراث العربی ، ۴۷۳/۳

(291)تاريخ الخلفاء للسيوطي ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه ،قديمي كتب حانه ،كراچي ،ص٢٦

(292) ترجمہ: جیسا کراس کوامام بیلی وغیرہ رحمم اللہ تعالی نے مکامت کیا اور ان کا دین میں پیشوا ہونا کافی ہے۔

#### .... مسطلع القهرين في ابانة صبقة العهرين <u>...............</u>

ہم ان شاءاللہ تعالی باب ٹانی کی تصل ... میں اس مبحث کی تنقیح وتو ضیح کی طرف عود کریں گے۔ و العود احمد فانتظر (<sup>293)</sup>

ای طرح عامه کتب اصول میں اس مسئله پر بتفری اجماع نقل کیایا بلا ذکر خلاف اے مذہب اہل سنت قرار دیا ،امام علام ایوز کریا محی الملة والدین نووی رحمة الله تعالی علی شرح صحیح مسلم شریف میں فرماتے ہیں 'اتفق اهل السنة علی ان افضلهم ابو بھر شعر من ( 295) ( 295)

أورفر مات بين قال ابو منصور البغدادي اصحابنا مجمعون على ان افضلهم الخلفاء الاربعة على الترتيب المذكور "(296)(296)

تہذیب الاساء واللغات شی فرماتے ہیں'' اجمع اهل السنة علی ان افضلهم علی الاطلاق ابو بھر شمر عمر ''(299)(298)

امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی ارشاد الساری شرح سیح بخاری میں فرماتے ہیں"

الافضل بعد الانبياء عليهم الصلوة والسلام ابو بكر رض الله تعالى عنه وقد اطبق السلف على الافضل بعد الانبياء عليهم الصلوة والسلام ابو بكر رض الله تعالى عنه وقد اطبق السلف على الدمة حكى الشافعي وغيره اجماع الصحابة والتابعين على ذلك "(300)(300)

#### නාව තාව තාව තාව තාව 🋞 🏶 🏶 නාව තාව තාව තාව තාව

(293) ترجمه: اورلونا بهتر بهلد التظاركرو

(294) ترجمه: سنيول في انفاق كيا كمالفل محابدا يوبكر بين بجرعراا ا

(295) شرح النورى على صعبع مسلم ، كناب فضائل الصعابة ، دار الكنب العلميد ، بيرون ، ١٥ / ١٥ ا (296) ترجمه: ايومنصور يغدادى فرمات بين بمار \_ اسحاب ابراع كے بوت بين كرافعل محاب قلفائ اربعة بين ترجيب مُدكور بريا ا

(297) شرح النوري على صحيح مسلم ، كتاب قضائل الصحابة بدار الكتب العلب ، بيروت، ١٢٨/١٥

(298) ترجمہ: الل سنت نے اجماع کیا کہ مطلقاً سب محابہ سے افضل ابو بر پر مراا۔

(299) شرح النوري على صحيح مسلم ، كتابٍ فضائل الصحابة ،دار الكتب العلميه ، بيروت ،١٥٥/١٥٠

(300) ترجمه: انبيا عليم العلوة والسلام كي بعد أفعل البشر ابو بكروش الله تعالى عند بين اور تخفيق سلف صالح نے

ان کے افسل امت ہونے پراتفاق کیا ، شافعی وغیرہ اس امر پراجماع محابدہ تا بعین نقل کرتے ہیں۔ ۱۲

#### افطلب ابربكروعمر رنى الله تعالى م

موابب لدنيدوم محمديين فرمات بين افضلهم عند اهل السنة اجماعا

علامه فاى شرح ولاكل الخيرات مين قرمات مين الاجماع على فضيلة سيدنا ابي

بكرن الصديق رضى الله تعالى عنه على سائر الصحابة رضى الله تعالى عنهم

بتانِ فقيدا بوالليث بين بي تقال محمد بن الفضل اجمعواعلى ان

خيرهذة الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر الخ

علامه ابن جرزواجر مين فرمات بين اجمع اهل السنة والجماعة على ان

افضلهم العشرة المشهود لهم بالجنة على لسإن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد وافضل هؤلاء أبويكر قعمر 308)(308)

#### කදුන්වකදුන්වකදු 🛞 🛞 කදුන්වකදුන්වකදු

(301)ارشاد الساري شرح صحيح بخاري اباب فضل ابي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ٣١٥٥، دارالفكر،بيروت،٢/٥٣٠

(302) ترجمہ: الل سنت کے نزد کی بالاجماع افضل الصحاب ابو بحر جس مجر عمر ١٦١

(303)الـمواهب البلدنيه، المتصد السابع،الفصل الثالث في ذكر محبة اصحابه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٥/٢

(304) ترجمہ: ہمارے آقاصد بی اکبرونی اللہ تعالی مذکے تمام سحابہ سے افضل ہونے براجماع ہے 11

(305)مطالع المسرات ،مكتبه نوريه رضويه لائل پور، پاكستان ،ص١٣٧

توث: مطالع المر ات كاعبارت يول مي والاجماع على افضليته على سائر الاصحاب

(306) ترجمہ:امام محمد بن فضل فرماتے ہیں سنیوں کا اجماع ہے کداس امت کے بہتر بعد نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ابو بھر ہیں چرعمراا۔

(307)بسشان السارفين،الباب السادس والعشرون بعدالمائة،في القول في الصحابة،دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٢٩

(308) ترجمہ: الل سنت وجماعت نے اجماع کیا کہ انسل محابہ وہ دس ہیں جن کے لئے جنت کی شہادت دی گئی زبانِ باکسحضورمرور عالم ملی اللہ تغالی طبیر ایک سیاق میں اور افضل ان سب کے ابو بحر یں کس عمراا\_

#### معلم القهرين في أبانة سبقة العهرين المسالة الم

فضلى كفاية العوام من قرمات من أويجب اعتقادة ان اصحابه صلى الله عليه وسلم افضل القرون ثمر التابعون ثمر اتباع التابعين وافضل الصحابة ابوبكر فعمر فعثم فعلى على هذالترتيب "(310)(311)

علامه با جورى شرح من فرمات بن توله وافضل الصحابة ابوبكر الخهذا ما عليه اهل السنة "(312)(312)

سیدی محقق علامه عبدالحق محدث دالوی قدس الله بره الشریف بخیل الایمان میس فرماتے ہیں ''جمه ورانمه درین باب اجماع نقل سکنند ''(314)(315)

قصيرة بدءالامالي بين هم وللصديق رجعان جلى على الاصحاب من غير احتمال ''(316)(317)

شرح مين بي رجعان جلى اى فضل واضع ثابت بالدلائل السمعية واجماع الامة فمن انكرة يوشك ان في ايمانه خطرا" (318) عاصل بيركم في المانه خطرا" ومديث واجماع امت سے ثابت ، جواس كا انكاركر بي ترب بے كماسكے

#### නත් නත් නත් නත් නත් 🛞 🏵 🏵 නත් නත් නත් නත් නත්

(309)الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب الشهادات، الكبيرة ٣٢٣ـ٢٩، دارالفكر بيروت ٢٨١/٢

(310) ترجمه: اورواجب بهاعتقاد ركمناس بات كاكدامحاب رسول ملى الله عليدسلم كا قران تمام قرون

ے انسل ہے پھرتا بعین پھرتے تا بعین اورافعل محابدابو بحربی پس عمریس عشن پس علی ای ترتیب پر١١-

(311) كفاية العوام، دارالكتب العلميه، بيروت، ص١٨٥

(312) ترجمہ: بیجو ہاتن نے افضل محاب ابو بکر کو کہا پھر عمر پھر علی بھی عقیدہ ہے الل سنت کا ۱۱۔

(313) تحقيق المقام شرح كناية العوام، دار الكتب العلميه، بيروت، ص١٨٥

(314) رجمہ: جمہورائمدنے اس باب میں اجماع تقل کیا ہے۔

(315) تكميل الايمان، باب فضل الصحابة، اربعه يكديگر بدر مقام ،الرحيم اكيدمي،

کراجی اص ۱۳۵

(316) ترجمه: مديق رض الله تعالى عندكومرت النعليت بيتمام محابد يرب شبهدوشك ١١-

(317) قصيده بدء الامالي بهيت ٣٣٠ مكتبه حقيقت كتابوي استنبول المعالي من ٩

(318) شرح بدء الامالي، بيت٣٣ ك تحت

ايمان مين خطرجو التهلى-

عجب اس سے جواج ای صحابہ وتا بعین وکافہ اہلِ سنت کا خلاف کرے پھر (اپ)
آپ کوئی جانے ،اے عزیز! جیسے تمام ایمانیات پریفین لانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے
اور ایک کا انکار کافر ومر تذکر دیتا ہے ای طرح سنی وہ جو تمام عقا کد اہلسنت میں اُن کے
موافق ہوا گر ایک میں بھی خلاف کرتا ہے ہرگز سی نہیں بدعت ہے ، ای لئے علائے دین
تفضیلیہ کوسنیوں میں شارنہیں کرتے اور انہیں اہلِ بدعت کی شاخ جانے ہیں۔

ابوشكور المى تمهيد مين فرمات بين وبعض كلامهم بدعة ولا يكون كفراً وهو قولهم بأن علياً رضى الله تعالى عنه كان افضل من ابى بكر وعمر وعمل رضى الله تعالى عنهم مرد (320)(319)

عقائم بردوى شي بي اقلهم غلوا والزيدية فانهم كانوا لايكفرون احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ان ابابكر وعمر كانا امامى حق ويغضلون علياً على سائر الصحابة "(322)(321)

වස විස විස විස වස වස වස වස වස වස වස වස

المنافر المنافرة المنافرة المن المؤمنين علياً على مؤلاء الثلاثة الكرام جميعاً لاعلى سبيل الانفراد اذ تفضيل على على عثمن ليس مما اتفق على ردة وطردة كلمات اهل السنة بل منهم من وقف ومنهم من عكس وان كان تفضيل عثمن هو المذهب المنصور ومشرب الجمهور والله اعلم ٢ ١ منه

सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे सर्वे

(319) ترجمہ: ادربعض کلام ان کا بدعت ہے کفرنبیں اور وہ بیقول ان کا کہلی رضی اللہ تعالی عندا بو بکر وعمر عظم من رضی اللہ تعالی عندا بو بکر وعمر وعمر وعمن رضی اللہ تعالی عندا بو بیں۔

(320) تمہید ابوشکور سالمی (اردو)، برنقیوں کے رو کے بیان میں فرید بک شال ہم ۳۹۳ (321) ترجمہ: سب رافضیوں میں کمتر غلووشدت میں زید بیہ بیں کہ وہ اسخاب رسول الله سلمی اللہ علیہ وسلم میں کسی کوکا فرنہیں کہتے اور کہتے بیں کہ ابو بکر وعمر ضلیفہ برحق تنصاور تفضیل دیتے بیں علی کو ہاتی محابہ بر-(322) عقا کہ بردوی

غدية الطالبين شريف مين كمشهور بذات بإك حضرت غوث الظلم بهرض الله تعالى عند، عقيدة روافض مين مرقوم ومن ذلك تفضيلهم علياً على جميع الصحابة "(324)(323) عند، عقيدة روافض مين مرقوم ومن ذلك تفضيلهم علياً على جميع الصحابة "(326)(325) شرح قصيدة امالي سے گذرا من انتره بوشك ان في ايمانه خطرا "(326)(325) امام ابوعبد الله ذبي امير المؤمنين على سے تفضيل شيخين كا بتواتر منقول ہونا ذكر كرك فرماتے ہيں "قبح الله الرافضة ما اجهلهم "(327)(328)

فراوی خلاصہ میں ہے 'نی الروافض ان فضل علیاً علی غیرہ فہو مبتدع ''(330)(330) فتح القدریمیں ہے 'نی الروافض من فضل علیاً علی الثلثة فعبتدع ''(332)(331) محرالرائق میں ہے 'الرافضی ان فضل علیاً علی غیرہ فہومبتدع ''(333)(333)

सारी सारी सारी सारी सारी सारी क्षि क्षि क्षि क्षि सारी सारी सारी सारी सारी

(323) ترجمہ: عقا كورنش سے بان كاتفضيل ويناعلى كرم الله تعالى وجدكوتمام محابد براا۔

(324)غنية الطالبين، فصل في بيان فرق الضالة عن طريق الهدى ، فصل في الرافضة ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١٨٠/١

(325) ترجمہ: جو محض تفضیل شیخین ہے انکار کرے قریب ہے کہ اس کے ایمان میں خطر ہوا۔

(326)شرح نصيدة بدء الامالي، بيت٣٦ ك تحت

(327) ترجمہ: خدارانضیوں کا برا کرے کس قدر جائل ہیں لینی حضرت موٹی کی محبت کا دعوی مجران کا ایسامسرت خلاف ۱۲۔

(328)صواعق محرقه، كتب خانه مجيديه، ملتان، ص • ٩-١٩

المهم تاریخ الاسلام للامام الذهبی ، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۱۵/۱۱-۲۸۲ ۱۸/۲۲ تاریخ الاسلام للامام الذهبی ، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۱۵/۱۱-۲۸۲ ۲۸/۲۰۲۲ توث: کتاب می بین میگرد کعن الله " ہے۔

(329) ترجمہ:ردانش میں سے جو حضرت علی کودوسروں پرفضیلت دےوہ بدی ہے۔

(330)خلاصة الفتاري ،كتاب الصلوة ،الفصل الخامس عشر مكتبه رشيديه، كوثه، ١٣٩/١

(331) ترجمہ: روانض میں سے جو حضرت علی کوخلفائے عزائد برفضیات دے وہ بدی ہے۔

(332)فتح القدير، كتباب الصلوة، باب الاسامة، مكتبه رشيديه، كوئفه، ١ /٣٠٣

(333) ترجمہ:رافضی اگر حضرت علی کودوسروں پر فضیلت دے تو وہ برقتی ہے۔

(334) البحر الراثق، كتاب الصلوة، باب الامامة مكتبه رشيديه، كوئف، ١١١/١

علامه عبدالعلى برجندي شرح نقابياورعلامه يشخ زاده مجمع الانهرشرح ملتقي الابحر

مين فرمات بين الرافضي ان فضل علياًفهو مبتدع "(335)(336)

مم المستاني كا شرح نقاييم ب يكرة امامة من فضل علياً على العمرين

، (338)(337)؛ رضى الله تعالى عنهم

الاشاه والنظائر مي مي أن فضل علياً عليهما فمبتدع "(340)(339)

علامهابراجيم طلى غنية المستملى شرح منية المصلى مين قرمات مين "من فضل

علياً فحسب فهو من المبتدعة "(342)(341)

علامه بحرالعلوم ملك العلماء مولاتا عبدالعلى الصنوى قدس مره العزيز رسائل اركان

اربعه ميل فرمات بيل أما الشيعة الذين يفضلون علياً على الشيخين ولا يطعنون فيهما

اصلاً كالزيدية فتجوز خلفهم الصلوة لبكن تكرة كراهة شديدة "،(343)(344)

فاصل سيدابن عابدين شامي روالحتار على الدرالختار مين فرمات بين "اذاكسسان

නවනවනවනව 🍪 🍪 🍪 නවනවනවනවනව

(335) ترجمہ: رافضی اگر حضرت علی کودوسروں پر فضیلت دے تو وہ بدعتی ہے۔

(336) سجمع الانهر شرح ملتقي الابحر، كتاب الصلوة ،باب الجماعة ،المكتبة العفاريه ، كوئله، ١ ٦٣/١

(337) ترجمہ:جوحضرت علی کو بخین پر نضیلت دے اس کی امامت مروہ ہے۔

(338) جامع الرموزللقهستاني، فصل يجهل الامام، مكتبه اسلاميه، تهران، ١/٢١ ا (339) ترجمه: اگرمولي على وينين سي أفضل بتائة برعتى بياا\_

(340)الاشباه والنظائرلابن نجيم حنفي، كتاب السير بباب الردة، دارالكتب العلميه بيروت، ص ١٥٩

(341) ترجمہ: جومولی علی كرم اللہ تعالى وجهدكومرف الفل بناتا يہوه الل بدعت سے ١١٦ـ

(342)غنية المستملي،فصل في الامامة،سكتبه نعمانيه كإنسى رودُ كوئثه، ص٣٣

(343) ترجمہ: وہ شیعہ جومولی علی کو شخین برتفضیل دیتے ہیں اور شیخین کی شانِ یاک میں اصلاً طعن

نہیں کرتے جیے زید بیان کے پیچے نماز جائز تو ہے لیکن سخت کراہت کے ساتھ مکروہ ۱۲ اس سے

کراہت تحریمی ٹابت ہوئی ۱۲\_

(344)رسائيل الاركبان الرسبالة الاولى في البصلوة اقصل في الجماعة ابيان س يكره امامته مكتبه اسلاميه ميزان ماركيث كوئثه مص ٩٩

#### مسطاع القهرين في ابانة سبقة العهرين

يفضل علياً و يسب الصحابة فأنه مبتدع لاكافر " منافع المنافع الم

مولنا شاه عبدالعزيز صاحب والوى تخفه ميل فرمات بيل وحور فوفة شبعة نفضيليه كعحماب مرتضوي وابرجميع صحابه تفضيل مي دادند واين فرقة أزادنامي تلامده أن لعين شدندوشمه ازوسوسه اوقبول كردندوجناب موتضوى در حق اینها تهدید فرمود که اگر کسے را خوامر شنید که مرابر شیخین تفضیل ،،(348)(347)،، امی دمداور احدافترا که مشتاد جابك ست خوامر زد

علامه محمر طاہر الله [1] اس مسئله کی نظیر الله [2] میں مجمع بحار الانوار میں فرماتے

#### නැවැතැවැතුව කළුව ලබා ලබා ලබා දැන් සහව සහව සහව සහව

المارمحمدطامر دريش كجرات بوده حق سبحانه اورعلم و فضل داد وحرمين شرينين رفت وعلماومثائخ أن ديار شريف رادريافت وتحصيل وتكميل على حديث نمود وباشيخ على متقى رحمة الله عليه صحبت داشد ومريد شد وبازاو بركت وكرامت بوطن اصلى عود ويعضي بدعتها كه دران قومر شانع بود ازاله كرده مهان اهل سنت ويدعت ابن قوم تميز نعريف نمود ودر علم حديث تواليف مغيده جمع كرد ازانجمله كتابي ست كهمتكفل شرح صحاح ستمسمي بمجمع البحار ورسالة ديكرمختصر مسمى مغني كه تصحيح اسماء رجال كرده بى تحرض به بهان احوال بخابت مختصر ومفيد و در خطبهائ ابن كتب مدح شيخ على متقى بسيار كرده است ورى بوصيت شيخ سيامي بجهت امداد طلبه را ست مي كردودروقت درس نيزيه حل كردن أن مشغول مي بودتا دست نيز دراكار باشدووى درازاله بدع واحل بدع كمدران ديار بودند تقصير هريدست أن جماعت درسته نيف وثمانين وتسعمانة بشهادت رسيد شكرالله سعيه وجزاه عن خيرا- ۲ ۲ منه اخبار الاخيار - ) (349)

الماكن المسكل كالمرس العن مسئلة تفضيل الصحابة على من بعدهم، وانما كانت نظيرا لهالان الاجماع على تغضيل الشيخين ان كأن قد شذ منه شاذعلى ما حكاة ابو عمر بن عبد البر فكذلك الاجماع على تقضيل الصحابة له ايضاً مخالف نادر كما ما ل اليه أبو عمر أيضاً ١٢مثر

#### නැවැත්වැත්වකුට අතට 🛞 🛞 🛞 නැවැත්වකුට කාව

(345) ترجمہ: جبکہ مولی علی کی تفضیل مانے یا محابہ کو برا کیے تووہ بدعتی ہےنہ کا فراا۔

(346)رد المحتار، كتاب النكاح، مطلب منهم في وطء السراري، دارالمعرفة ، بيروت، ٣١/٣ (بقيه حواشي اگلر صفحه پر ملاحظه كريس)

ين 'فان قيل فما حكم من جوز ذلك فهل يكفر به او يبدع او يلام او يمدح و يحسن بحسن فهمه لدليل لاح له دون غيرة من حذاق الامة و فضلاء الملة قلت انكان المخالف من بعض المتكلمين من اهل البدعة وهو الظاهر اذلم يوجد في اكثر نسخ الكلام خلاف من اهل السنة فيه فللاول وجه اذ التفضيل يوجد في اكثر نسخ الكلام خلاف من اهل السنة فيه فللاول وجه اذ التفضيل

المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعد

(348)تحفه اثنا عشريه، كتب خانه اشاعت اسلام، مثيامحل دسلي، ص٥

مجمع عليه قبل ابن عبد البر وان كان ذلك البعض من اهل السنة فللثاني وجه اذ مخالف الجمهور خصوصا اذا كان المخالف اقل قليل يبدع كمن يخالف العمل بخبر الواحد يبدع ولو سلم ان المخالف فيه جمع لمعتد به فلا يخلو عن الملامة فأن مخالفة الجمهور لمن ليس له راى لايحسن واى فائدة فيه ولعله يترتب عليه مآلا مالا يحمد عواقبه والله اعلم التهى كلامه الشريف "(352)(351)

اقول هكذا شقق وليس كل تشقيق تشكيكا فالحق تعين الشق الثانى كما دلت عليه كلمات العلماء ممن قبله وذلك لان الخلاف وان كان نادرا ينزل الاجماع عن درجة القطعية هكذا ذكروا ولى فيه كلام سأذكرة ولكن الوجه ان ليس كل اجماع يكفر من خالفه والمسئلة مما ليس فيها

නත් තම කට කට ඇම 🛞 🏵 නම තම කට කට කට කට

(351) ترجمہ: پس اگر کہا جائے کیا تھم ہے اس کا جو جائز رکھاس تفضیل اجماعی کے خلاف کو آیا کا فر

کہا جائے گایا برخی یا طامت کیا جائے گایا اس کی تعریف و خسین ہوگی اس کی اس خوش بہی پر کہ وہ وہ ولیلیں

مجھا جوا ور حاذ قان امت و فاصلا نِ طمت پر ظاہر نہ ہو کیں ، کہوں گا جس اگر خلاف کرنے والا کوئی مختلم بد

عتی ہوا ور یہی ظاہر کہا کھر کتب عقا کہ جو دیکھی گئیں تو ان جس اس مسئلہ کا خلاف کسی کی طرف نسبت نہ

کیا ، جب تو کا فر کینے کی تخبائش ہے اس لئے کہ تفضیل پر ابن عبد البر سے پہلے اجماع تھا، اور جو یہ بعض

کوئی می تخبر ایا جائے تو اے بدئ کینے کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ تا لف جمبور کا خصوصا جبکہ تا لف نہایت

کوئی می تخبر تا ہے ، جسے تی واحد پڑ مل کرنے کے مخالف کو بدئتی کہتے جیں اور بالفرض اگر مان لیا

جائے کہ اس جس خلاف کرنے واحد پڑ مل کرنے سے معتد ہہ جیں تا ہم تشنیج و طامت سے خالی نہیں کہ

جائے کہ اس جس خلاف کرنے والے ایک جماعت معتد ہہ جیں تا ہم تشنیج و طامت سے خالی نہیں کہ

خالفت جہور غیر ذکی رائے کو خوب نہیں اور اس جس فائدہ بنی کوشا ہے ، اور کیا عجب کہ اس مخالفت پر

با لآخروہ با تھی مشر تب ہوں جنگا انجام جمود شہوا۔

(352)مجمع بحار الإنوارالتكملة، فصل في الصحابة، مكتبه دارالايمان، المدينة المنوره، 289/٥

توث: كتاب من من اهل السنة" عن "من "من "ثيل به و " فيه جمع لمعتديه" على "من "ثيل به اور " فيه جمع لمعتديه" على "معتد" برلام بين ب

للتكفير مطمع والله اعلم - (353)

المعنیا این المرات المورات سنففیه کو بلدی کی گره ایک عبارت ابوعمر بن عبدالبر صاحب استیعاب کی من سنائی یا کسی اردوفاری کے رسالہ میں دیکھ کر ہاتھ لگ گئ ہے اس پر وہ قیامت کہ ناز ہیں کہ جامہ میں بھو لے نہیں ساتے انہوں نے کہیں لکھ دیا ہے صحابہ میں دوچار حضرات تفضیل حضرت مولی کے بھی قائل تھے، اے میرے پروردگارا ب مبرک مجال کہاں ایک غل پڑگیا کہ حضرت بھلا اجماع کیرا یہ مسئلہ خود صدر اول میں مختلف فیر ہا ہے اب ہمیں اختیار ہے جا ہیں مانیں جا ہیں نہ مانیں۔

انتها الله و انا اليه و اجعون ،آ دى مطلب كى بات كوكونهايت ففى و دوراور راوحتى سي بجور بوكس قد رجلد مرحبا كهدكر ليتا ہے، اور خلاف مقصود كواگر چه كى قدر جلى وصرح وروش اور دلائل ساطعه كے جڑاؤ گهنول سے سرتا پا مزين ہو ہرگز مسند قبول پر جگه فهيں و يتا ،عزيز واا تنا تو خيال كرليا ہوتا كه ابوعمر بن عبد البرسے پہلے ہزار ہا آئمہ وين وعلاء محدثين گزرے وہ ناقدين جن كى عمر عزيز جسس اخبار قصم آثار ميں گذرى منزلوں منزلول جمع علوم مقرقه كے لئے مسافرت كى اى تنقيح تفتيش ميں رات كسونے دن كى منزلول جمع علوم مقرقه كے لئے مسافرت كى اى تنقيح تفتيش ميں رات كسونے دن كے كمانے كاحظ ندا شاليا اى تلاش وكئاش ميں اپنا چين آرام يك لخت ترك فر بايا يہاں تك كمانے كاحظ ندا شاليا اى تلاش وكئاش ميں اور آئيں كى بائى ہوئى دولت بقذر حصدا بن عبد البركول كي اگرية روايت ورحقيقت محمح ومعتبر ہوتى تو سخت تجب كہ وہ اكابر دين اس سے محض كول جائيں اور برابر بے ذكر خلاف اجماع محابہ وتا بعين كى تقر تحسيں فرمائيں اور عن اور عمل وال عائيں اور برابر بے ذكر خلاف اجماع محابہ وتا بعين كى تقر تحسيں فرمائيں اور عمل والے محابہ وتا بعين كى تقر تحسيں فرمائيں اور

سطلع القمرين فى ابانة سبقة العهرين

ساڑھے تین سوبرس ملا کے بعد ابن عبد البر اس برآ گانی یا تیں مرتیج محقق کاارشادندسنا کر ''جمهور آنمه درین باب اجماع نقل کنند (354) ' آ فرمتافرین کوعلوم روایات سے جو کھے پہنچا ہے متفد مین ہی کے واسطے سے ملاہے یا بھی میں چندصدی کا طغرہ کرآتا ہے، اب دوحال سے خالی ہیں یا تورید دوایت ان اکا برکو جو ابن عبد البر کے بھی آئمہ دمشائے ہیں مینی اور عیاذ آباللہ ان سب نے اس کو چھیانے پر اتفاق کرلیا جب تو سخت مصیبت ہے السادعوى كرف والااسية وين سے باتھ وهو بيشے آخرتمام شرع شريف قرآن وحديث جو مرجم بہنچاانبیں حضرات کے واسطے سے پہنچاجب بہاں انہوں نے ایک روایت کی کتمان پر اتفاق كرليا توامان المح من كيامعلوم البيري إدر بهت آيات واحاديث جهيا والى مول ،وبي رافضیوں والا ندہب آئمیا کہ امتحاب رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بہت تبديل وتنقيص كروى اعوذ ببالله من وساوس الشيطن اللعين (356) يابيهوا كمانهول نے اس پر اطلاع یائی اور اپی بھیرت ناقدہ وقر پخت واقدہ سے اس کی بے اعتباری وتاسر اوارى دريافت كرنى لبذااس كى جانب النفات ندكيا ادراس خلل انداز اجماع ندمجما تواب ایک ابن عبدالبرے کہنے سے ان اکابر ائمہ کا نامعتر سجسنا کیوکر مدفوع ہوسکتا ہے ، برى وجداس فدشترواميد كرفع كى توبيه- (بيوجداول تقى)

رجبدوی اگراس روایت کی صحت تنگیم بھی کرلی جائے تو ممکن کدشایدان اکابرنے جنہوں نے اس پرالتفات فرمایا اس خلاف کا وقوع بعد انعقادِ اجماع سمجما ہو اور بے شک جوخلاف

المهم عبر يوسف بن عبد البر ولد سنة ثمان وستين وثلث مأنة وتوفى سنة ثلث وستين والديم مأنة وتوفى سنة ثلث وستين واربع مأنة (355) ٢ محمع بحار الانوار

අත්ව අත්ව අත්ව අත්ව ලබා ලබා ලබා ලබා වන විසුකර වන වනව අත්ව

(355) ترجمہ: ابوعر بوسف بن عبدالبر ۱۲۸ حکو پیدا ہوئے اور ۱۲۳ حکوفت ہوئے۔

بعد تحقق اجماع واقع موررافع اجماع وقابل قبول بيس مكذا قالوا

اقول وربی یعفولی: بلکه یول کهنا چاہئے کیمکن کهاس خلاف کاتحق قبل از انعقادِ اجماع ہو بعدہ ان صحابہ پر بھی دلائلِ افسلیب شیخین لائح ہوگئے اور ای کی طرف رجوع فرمائی ،اب اجماع کا مل منعقد ہوگیا اور بے شک اہلِ خلاف جب رجوع کر کے شریک جمہور ہوجا ئیں تو خلاف سابق تحض مضمل ہوجا تا ہے اور اس کے لئے نفسِ مسئلہ شریک جمہور ہوجا کیں تو خلاف سابق تحض مضمل ہوجا تا ہے اور اس کے لئے نفسِ مسئلہ میں نظیر بھی موجود - حضرت ابو جحیفہ وہب الخیر رضی اللہ تعالی عد پہلے جناب مرتضوی کو افضل جائے تھے یہاں تک کہ حضرت مولی نے آئیس تفہیم اور حق صرح کی تلقین فرمائی اس روز جائے تھے یہاں تک کہ حضرت مولی نے آئیس تفہیم اور حق صرح کی تلقین فرمائی اس روز صورت میں تعنی نفسیل شیخین کی طرف لوٹ آئے ہما سیاتی فی الفصل النخامس من ھذا البناب ان شاء اللہ تعالی۔ (357)

### وجهرسوم:

مانا كهابتداء سے اختلاف تفاعمرابیا خلاف شاذ ، نادر ، مرجوح بضعیف انعقادِ اجماع میں خلل انداز نبیس۔

اقول ورہی غفار الذنوب: کس قدر جوشِ بدیائی ہے بالفرض اگراس خلاف کا تحقق اول سے آخر تک سنیم کرلیا جائے تو اس طرف سوادِ اعظم کے ہونے میں تو کوئی کلام بی نہیں کیا اربابِ قلوبِ سلیمہ صرف اجماع کاملِ قطعی کی مخالفت سے بچتے ہیں اور سوادِ اعظم کے خلاف کوکوئی آفت نہیں بچھتے ذراصبر کیجئے ہم تبیدالختام میں جو حدیثیں ذکر کریں اعظم کے خلاف کوکوئی آفت نہیں بچھتے ذراصبر کیجئے ہم تبیدالختام میں جو حدیثیں ذکر کریں کے ان کا انظار رکھئے بھرید خوشی کس بات کی ہے اگر کوئی صورت تمہارے لئے جواز مخالفت کی مل جائی تو البت فرح و مرور کی جگرتی و نشدانساف اگرید مقدمہ مان لیا جائے کہ جس مسئلہ میں کوئی دکا یہ خلاف اگر چدروایت و درایت اس کے مساعد نہ ہو ہاتھ آجائے اس میں ہم

#### कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य की की विकार 
(356) ترجمہ: میں اللہ کی ہناہ ما تکرآ ہوں شیطان میں کے دسوسوں ہے۔ (357) ترجہ دید اس کو قب سام کی نے یہ قصل مدیسے مرم میں

(357) رجمہ: جیسا کو فقریب اس باب کی پانچویں فعل میں آئے گا، اگر اللہ تعالی نے جا با۔

سی کو قبول وعدم قبول کا افتیار رہتا ہے گواس طرف ان معدودین کے سواکاف کا کابر ولمت ..... ہوں تو یقین جان لوکہ ای وقت دو ثلث شریعت درہم و برہم ہوئی جاتی ہے کہ وہ مسائل تو اقل قبل جیں جن جی کوئی قول شاذ ظلف پر خیل سکے بہت مسائل مسلمہ مقبولہ جنہیں ہم اہل حق اپنا دین وایمان سمجھے ہوئے جیں ان کے ظلف جی بھی ایسے اقوال مرجوحہ بجو و مجبورہ مطروحہ بتائل مل سکتے جیں کتابوں جی غث و سمین ورطب ویا بس کیا مرجوحہ بجروہ مطروحہ بتائل مل سکتے جیں کتابوں جی غث و سمین ورطب ویا بس کیا مرجوحہ بجروہ مطروحہ بتائل مل سکتے جی کتابوں جی غث و سمین ورطب ویا بس کیا ضلال بدعت یا وبال جیرت جی سرگرداں رہ جاتا ہے آگر شریطبیعتوں فاسق طینتوں کا خوف نہ ہوتا تو فقیرا پی تقدیق وجوی کو چند مسائل ای شم کے معرض تحریر جی لاتا گر کیا فوف نہ ہوتا تو فقیرا پی تقدیق جیں محاسہ جاسہ بنائی گئی جیں کہ شب وروز تحج اباطیل وقعی تال وقیل جی رہتی جیں ، کہا قال ربنا نبار ک و تعالی ﴿فاها الله بن فی قلو بھم زیعے فیت بعون میا تشباب منہ ابتغاء المفتنة و ابتغاء تاویلہ (350) کی ایست ہوجاتی جہاں اپی شرارت سے اوئی موقع رخنہ اندازی کا پاتی جیں ہرم بنیانِ اسلام کے لئے کم رہنے ان الله من شر هن امین۔ (360)

مر کلے نمونداز چیمنے (361) عدیث ((من ڪنت مولاة فعلی مولاة)) (363)(362) مرسم منتم

ك صحت مختلف فيه هم جمهور ائمه است صحيح جانة اور ابوداؤد صاحب سنن وابوحاتم رازي

තවතුවතවතවතව 🕸 🅸 🏗 තවතුවතවතවතව

(358) ترجمهُ كنز الايمان :وه جن كردول من بحق به وه اشتباه والى كر ييجه روت بي مرابى طابخ الله الله الله الله ال

(359) ب ٢، آل عمران، آيت ٤

(360) ترجمہ: الله میں ان کے شرے محقوظ رکھے آمن۔

(361) ترجمہ: لین چستان صدیث ے بطورتموندا یک پیول۔

(362) ترجمہ: جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے۔

(363) سنن الترمذي المناقب على بن ابي طالب من اله تعلى عنه مدار الفكر ابيروت ١٩٨/٥٠

المعاليت الموياكر وعمر رشى الله تعالى يجما

وغیرہم اجلہ اکابر محد ثین جن کی نقادی وامات و مبصری و جلالت آفاب نیم روز سے اظہر اس میں جرح وطعن رکھتے جیں آیا اگر کوئی شخص اس خلاف کے اعتبار سے حدیث کوشیح نہ جانے اور عیاذ آباللہ حضرت مولی کا مولی اسلمین ہونا نہ مانے تو تم اسے معذور کہو گے اور اس کے اس انکار کو گروہ و نہ جانو گے حاشا ہرگز ایسانہ ہوگا بلکدا سے معذور کہو گے اور ہیں جہا زاکد شنیع و ملامت کا مستحق سمجھو گے حالا نکہ یبال خلاف اس خلاف سے بمراتب محکم و فابت تر ہے جس کا وامن پکڑ کرتم نے تفضیلِ شیخین سے انکار ایے جس میں روا تھم الیا ہم کرکے گا اس کے وشن ہوجاؤ گے اگر چہ بلکہ تمہار سے سازہ اگر کوئی عارف بصیرحدیث ((لحصمه من لحصمی و دمه من دمی ورحقیقت و وروایت الی ہی ہی ہے جے کوئی ماہر فن صالح قبول واعتبار نہیں کہ سکتا ہے سانہ ورحقیقت و وروایت الی ہی ہی ہے جے کوئی ماہر فن صالح قبول واعتبار نہیں کہ سکتا ہے سانہ اللہ تعالی تحکم وزیردتی کا کیا علاق کہ جو سینہ ارے دعم میں تہارے موائق ہواگر چہ مجروح ہو مقبول ، اور جو تہارے او ہام یاطلہ کے تھے وقع پرناطق ہواگر چہ مضور ہو گذول وائلہ الشکوی والیہ الرجعی۔ قلع وقع پرناطق ہواگر چہ مضور ہو گند ول ، فالی اللہ الشکوی والیہ الرجعی۔ قلع وقع پرناطق ہواگر چہ مضور ہو گند ول ، فالی اللہ الشکوی والیہ الرجعی۔ قلع وقع پرناطق ہواگر چہ مضور ہو گند ول ، فالی اللہ الشکوی والیہ الرجعی۔ قلع وقع پرناطق ہواگر چہ مضور ہو گنا ہی اللہ الشکوی والیہ الرجعی۔ قلع وقع پرناطق ہواگر چہ مضور ہو گند ول ، فالی اللہ الشکوی والیہ الرجعی۔

وہ چندسی بی جن سے ابن عبد البر نے تفضیل حضرت مرتضوی نقل کی اس سے بہی معنی بالیقین مغہدم نہیں ہوئے کہ وہ حضرت مولی کشیخین پرفصل کلی مانے ہوں ممکن کہ نقدم اسلام وغیرہ فضائل خاصہ جزئیہ میں تفضیل دیتے ہوں اور یہ معنی ہارے منافی مقصور نہیں کہ ہم خودمولی علی کرم اللہ تعالی وجہد کے لئے خصائص کثیرہ کا جبوت سلیم کرتے ہیں کلام ہمارا افضلیت ہمعنی کثر مت اور یا دتی قرب ووجا ہت میں ہے جب تک ان روایات ہمارا افضلیت ہمعنی کثر مت اور یا دتی قرب ووجا ہت میں ہے جب تک ان روایات

නැවැතැවු අතව නැවැතැවු 🛞 🛞 🛞 නාව නැවැතැවු ඇම

(364) ترجمه: ال كاكوشت ميراكوشت ادرال كاخون ميراخون-

(365) ترجمہ: جیما کہ ہم عنقریب فاتمہ میں ذکر کریں کے ان شا والدعز وجل۔

#### سطلع القمرين فى ابانة صبقة العمرين

میں جنابِ مولی کی نسبت اس معنی کی تصریح نه ہوہم پر وار داور مزاج اجماع کی مفسد نہیں ہو سکتیں۔

اقول وبالله التوفيق بلكظنِ غالب يم ہے ادر فقيراس پر چند شلېد عدل رکھتا ہے: شاہد اول:

حفظ حرمتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعانی کی ہوئے تھے اور احاد ہے اس بارے میں سات کے سواتمام صحابہ تفضیل شیخین پراتفاق کئے ہوئے تھے اور احاد ہث اس بارے میں استدر بکٹریت وارد جن کا اجلہ اصحاب پر پوشیدہ رہنا عقل گوار انہیں کرتی مخالفتِ سواد اعظم وخلاف احاد ہے سیدِ اکرم ملی اللہ تعالی علیہ دسم کی خت شناعت ہے اور اس کا محابہ کی طرف برورز بان نسبت کرنا کس درجہ گتا خی ووقاحت۔

شابد ثانی:

خود وه روایت اس میں ابو عمر نے ان صحابہ سے تفضیلِ حضرت مولی تقل کی اس میں بیا الفاظ موجود کہ وہ حزات فرمات فرمات میں ((ان علیہ اول من اسلمہ)) (367) بے شک علی بیا الفاظ موجود کہ وہ حزارات فرمانے کے مافی الصواعق ، تو واضح ہوا کہ دہ تاویل جوعلماء نے بیدا کی محتی اسکامؤیدہ مرت کے خود فسی کلام میں موجود۔

### شابد ثالث:

ہم ان شاء اللہ تعالی باب ٹانی کی نصل .... میں ٹابت کریں کے کہ خلافت صدیق بربنائے تفضیل تھی فاروق اعظم وغیرہ صحابہ نے انکی انصلیت مطلقہ ٹابت کی اورائ پرنزاع منقطع ہوکر بیعت واقع ہوگئی اور پُر ظاہر کہ ان بیعت کرنے والوں میں وہ صحابہ بھی تھے جن سے ابن عبد البرنے بیروایت شاذہ فقل کی اگر انہیں تفضیل صدیق میں خلاف ہوتا تو یقینا ظاہر فرماتے کہ وہ اساطین وین اظہار تی میں ہرگز مدا ہنت ندر کھتے اور لے سومة

#### තැට තැට තෑට තෑට ඇම 🍪 🍪 නාව තෑට තෑට තෑට

(367) المصواعق المحرقة ،الباب ألثالث ،الفصل الاول ،كتب خانه مجيديه ،ملتان ،ص ٥٨

### افضليت ابوب كروعمر رض الله تعالى تهما

لاتم (368) كومطلق خيال مين ندلاتيتم في منابوكا "الساكت عن الحق شيطن اخرس ' (369) حق بات کے اظہارے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ حاشا کہ میشناعت فظیعدان کے دامن یاک کولائ ہو پس بالضرورا گرانہوں نے مولی علی کرم الله تعالی وجهكوافضل كهاتواورى باتول مين كهاجوفضيلت بتنازع فيهاسي مطلق علاقه نبين ركهتين \_ اشابدرانع:

بهار \_ مظنون برا یک اعلی شاید واقوی مؤیدخو دا بوعمر ابن عبدالبر کا کلام ہے کہ انہوں نے جس طرح اس مسلد میں بدروا بت غریب لکھ دی ہوئمی مسئلہ تفضیل صحابہ میں بھی جانب خلاف جھکے اور جمہورے کہ حفرات محابہ کوتمام لاحقین سے انفل مانے آئے الگ راہ ھے، فرماتے ہیں متاخرین میں بعض صالحین ایسے ہیں کہ اہلِ بدر وحدیبہ کے سوااور افرادِ صحابہ سے افضل ہیں اور اس وعوی پر بعض ایسی رئیلیں پیش کیں جن میں افضلیت جمعنی متنازع فینہا کی بوہیں علماء نے ان دلائل کے جواب میں فرمایا ان سے جو کھے ثابت ہوا جارے معاسے خالفت نہیں رکھتا ان بی میں سے ہے مدیث دیت (ریساتی ایسام للعامل فيهن) الحديث. (370) كمداية جواب كتيمرة المنهي كذرى اورجم ان شاء الله تعالى ان كے تمام تنسكات كار ديلغ رسال اسد الغاب ميں كہيں كے جوہنوز زير تاليف ہے اور خدا جا ہے تو اس کی تبیض اس رسالہ کے تمیم برموتوف۔

اب دوباتیں ہیں یا تو ابوعمر کا کلام معرکہ فصل کلی سے معزول اور فضائل جزئیہ پر محمول مانا جائے جب تو خرق اجماع ومخالفت سوادِ اعظم سے بھی جے جا کینگے اور معاندین کو مجمی ان کے کلام سے کل احتجاج ندر ہے گا اور اس پر ایک گواہ بھی کہ خود ابوعمر کے کلام سے

නව තව තව තව ඇති මේ මේ මේ කරනව තව තව

(368) ترجمہ: ملامت کرنے والے کی ملامت۔

(369)نور الانوار،باب الاجماع ،مكتبه رحمانيه، لايور،ص ١٣٢

(370)ترمذي ، كتاب التفسير من سورة المائدة، حديث ١٩٠٩ ، ١٥ و الفكر ، بيروت ٥٠/ ٣٢

سطلع القمرين فني ابانة سبقة العبرين

مفہوم کنفسیل سیحین پراجماع متعقر کما فی الصواعق یاراوتا و بل مسدود کر کے خوانخواہ فصل کلی پر ڈہا لئے تو بالیقین فصل کلی کے جومعی محققین کے نزدیک قرار پائے ہیں ابوعمران سے عافل سے عافل سے کارائے وہ انظماق نہیں رکھتے کسا مہ اور جب وہ خود فصل کلی وجزئی میں فرق ندر کھتے ہے تھے تو ان کا یہ کہد یتا کہ وہ صحابہ معدود ین تفضیل حضرت مولی کے قائل ہے کھن مہمل اور پائے استناد سے ساقط رہ گیاممکن کہ ان اصحاب نے مولی ملی کے لئے فصل جزئی مانا ہوا بوعمر بوجہ عدم تفرقہ کے اس سے تفضیل متنازع فیہ بھے لئے۔

اورایک فا کدہ ایمائید بمیشہ نسب العین رکھنا چاہئے کہ اگر دامن انساف پکڑکر اس بڑمل کیا جائے تو ان شاء اللہ تعالی بہت کا مآئے گا اورا کشر تسویلات البیسِ العین سے بھرے گا وہ یہ کہ علاء سب بشر تھے اور بہو و خطا سے غیر معصوم برخص کے کلام میں اگر چہ کیسے بی ورجہ علوشان و رفعتِ مکان میں بودوایک لغزشیں ضرور بوتی ہیں وہاں معیار کامل و تکب می ورجہ علوشان و رفعتِ مکان میں بودوایک لغزشیں ضرور بوتی ہیں وہاں معیار کامل و تکب می و باطل کلمات اکا برسلف و جما ہیر آئمہ کری فضل و شرف ہے، جو پھھاس کے خلاف ہو سند قبول پر ہرگز جگہ نددی جائے کہ سلامت اتباع سلف اکرم وسواد اعظم میں ہے، نہ ہے کہ سکی عالم سے جو لفظ بہ سبقتِ قلم نکل گیا اسے حرفے جان سیجے اور کلمات جماہیم سلف و خلف طاق نسیان پر رکھ د یہے کہ بہاں بھی ابو عمر کا تخطیہ کافئر سابقین و لاحقین کی تغلیط سے آسان کر اور ان سب سے ذیا دہ و شوار بعض صحابہ کا مخالفتِ حدیث و سواد اعظم قدیم و صدیث کی طرف نسبت کرنا اللہ تو فیتی ادب واستقامت بخشے ۔ آمین ۔

شابد خامس:

واه عجب لطف ہے۔

ع ما بایران می دویعر ویار تو دان می دود (371) جن جوامحاب سے ابوعر نے تفضیل سید تاعلی کرم اللہ تعالی وجہد ل کی ان میں سے وو

सारी सारी सारी सारी कारी कि कि कि सारी सारी सारी सारी

(371) رجد: ہم ایران کارے ہیں جبکددوست "وران" کی طرف جارہا ہے۔

اور نیز جابر نے روایت کیا، مستفی حضور نے فرمایا "اس وقت و و آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بعد میرے اس سے بہتر کوئی نہ بیدا کیا اور اسکی شفاعت روز قیامت مثل میری شفاعت کے بوگ جابر فرماتے ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ صدیق حاضر ہوئے حضور نے قیام شفاعت کے بوگ جابر فرماتے ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ صدیق حاضر ہوئے حضور نے قیام فرمایا اور نہیں گلے لگایا اور پیشانی پر بوسد یا اور دیر تک انس حاصل کیا "۔ (374)

කට කට කට කට කට හි හි හි කට කට කට කට කට කට

(372)سىنداحىد بن حنبل،سىندعلى بن ابى طالب، حديث ۲۰۲، دار الفكر، بيروت، ۱۷۴/۲

(373)تاریخ الخلفاء، فصل فی انه ا فیضل الصحابة وخیرهم،قدیمی کتب خانه، کراچی، ص ۳۵

(374) تاريخ بغداد، دار الكتب العلميه، بيروت، ١٢٣/٣١

الم تاريخ مدينه دمشق، دار احياء التراث العربي ،بيروت، ١٥٥/٣٠ مدينه دمشق، دار احياء التراث العربي ،بيروت، ١٣٤/ ١٣٤٥

ای طرح ان کے سوااور روایات ان حضرات سے ان شاء اللہ تعالی فصول آتیہ میں آئیگی اب تو بالیقین واضح ہوگیا کہ اگر ان صحابہ نے حضرت مولی کو تفضیل دی تولاجرم فضابل جزئیہ پرنظر کی ورنہ صرح منکر و باطل اور صلیہ صحت سے عاطل اور جب ان دو کے بارے میں یکل کھلاتو باقی چارسے حکایت پرکیااطمینان رہا،

اليكه نكوست ازبهارش بيدا ست

بالجمله ابوعمر كى ميرحكا يتب غريبه روايتاً معلول اور دراية غيرٍ مقبول اوراس كي تعليم عمل حفظ حرمت صحابه سي عدول اور بتقدير شوت ظن غالب ملتى بسر حديقين كهان صحابه كاكلام فصل جزني رمحمول بخوب يادر كهناجاب كهجيم عنى غيرثابت كاثبوت يدهن ويحتمل كي توسيعوں سے غيرمتصور، يوں بي امرِ محقق و تابت كار فع بھي كان ولعل كى طول الل يرتجويز عقل ہے باہر، جب کہ جماہیرائمہُ سلف تفضیل شیخین پرتضریج اجماع کرتے آئے توالی روایت سے نقضِ اجماع جس میں صدبااخمال پیدااورافاد ومقصود میں تعین و کفایت سے تحض جدا، بلکهاطراف وجوانب کاملاحظه خلاف مرادکوصری ترجیح دے رہاہے کیونکرمعقول ہوسکتا ہے ہاں اگر ہمت کر کے ہمارے تمام اعتر اضامتِ مذکورہ اٹھاد بیجئے اورروایت کی محت اورشذوذ و نكارت دقدرح علت ہے سلامت اوران حضرات كامولى على كوجمعتی فصل قلی تفضیل و بینا اور انعقادِ اجماع ہے بیشتر اس خلاف کا ظاہر ہونااوراخیر تک ر منابدلائل ساطعه ثابت كردونوالبيته اس سارى عرق ريزيون كااس قدر كيل تمهيس ملے كابير اجماع درجه اول كاندر ب كامر بيهات بيبات كهال تم اوركهال بدا ثبات بمرايع خيالي شعبدوں برناز کرناعاقل کا کام نہیں سوار پکڑے وہے سے بچنامعلوم الله اتصاف انصاف عطافر مائے، آین ۔هڪڏا ينبغي تحقيق المقام يتوفيق الملك العزيز العلام۔

स्राह्म कि कि कि कि स्राह्म स्राहम स्राह्म स्राह्म स्राह्म स्राह्म स्राह्म स्राहम स

(375) ترجمہ: جوسال خوشکوار ہوتا ہے اس کے موسم بہارے (لینی شروع سال ہے ہی) آشکار ہوجاتا ہے۔ (376) ترجمہ: اس مقام کی تحقیق کے بھی مناسب ہے بہت ذیادہ علم والے غالب بادشاہ کی تو فیق ہے۔

### قائدة جليله:

بحد الله تعالى بم نے ان مباحث مهمه كوالي روش بدليج يرتقر بركيا جس عن كاون بین میں اس روایت کی مطلق وقعت ندرہی ، اور دامن اجماع غبار نزاع سے میسر باک وصاف ہوگیا، اورقطعیت اجماع میں کوئی شک وشبه ندر ما، ایسے اختالات واو مام کی بنا يراجماع كودرجه ظنيت ميس اتارلانا جبيها كبعض علماء يصواقع بهوابر كزثه يكتبيس اورجب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفادیعی تفضیل سیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا، ہمارا اور بهار \_ مشارع طريقت وشريعت كاليمي ندجب أكرجه برخلاف امام ببلسنت سيدنا ابواكس اشعرى رحمة الله عليه متاخرين كواس ميس شكوك بهول ، اگر منظور خدا به واا درز ماند نے فرصت دى تو ہم خاتمہ کتاب میں اس محث کی تنقیح وتو طبیح کریں سے مرتفضیل اگر چاننی ہوتفضیلہ یا ستفضيه كى خوشى كاكوئى كل نهيس بهم ان فرقول كوكا فرتونهيس كهتية بين جوقط عيت مسئله كى حاجت ہو بدعتی بتاتے ہیں ،سواس کے لئے طعی کا خلاف ضرور نبیں علماء تصریح فرماتے ہیں جو تخص شب امراحضور کا آسانوں پرتشریف کے جانا نہ مانے بدئی ہے،حالانکہ دلیلِ قطعی سے صرف بيت المقدس تك جلوه افروز جونا ثابت ،علامه محمد طاهر كى عبارت اس نصل ميس كذر چکی کہ خبر واحد برعمل میں خلاف کرنے والا بدعتی کہا جاتا ہے حالا نکہ آ حاد کو قطعیت سے کیا علاقد اور جارا دعوی کراس فرقد کابرعتی ہونا ہے خود اکابر علماء کی تصریحات سے ثابت، كسا سبن ، پر قطعيت وظنيت كاخدشه پيش كرنامن بيسودونامحود، سيرى الوالحسين احمد ومى مظله نے كيا خوب ارشادفر مايا كتفضيل قطعي موتى تؤمر تبه فرض ميں رہتى اب ظنى مانو تو درجهٔ وجوب میں ہے دونوں کا خلاف نفس لحوق اثم میں یکساں، پھرظنی تفہرا کر کام کیا نکلا، كيابر بنائے ظعيت ترك واجبات جائز ہے، اى طرح بيمغالط كدمسئلة تفضيل ضروريات دین ہے نہیں محض جہالت، اہل محقیق کے نزدیک تو هیت خلافت خلفائے اربعہ بھی ضرور بات دین سے نہیں چرکیا اس سے اٹکار کرنے والا آفت مراہی سے اپنے کو بچاکر كہيں لے جائيگا ،اسكے جواب ميں بھي وہي دونوں باتنس كافي كه ہم تفضيليه كوكا فرنيس كہتے ،

#### .... مسطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين <u>................</u>

جومسئلہ کاضرور یات و بن ہے ہونا ضرور ہو، بدعتی کہتے ہیں سوتھر بیحات آئمہ سے ٹابت۔
دوسرا جواب حضرت سید الواصلین مظلہ کا کہ واجبات بھی تو ضرور یات و بن سے نہیں بھر کیا ان کا ترک شیرِ مادر کھہرے گا، ان خرافات بازیوں پر اہلِ علم سے مناظرہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔

### تدمت مخالفت جماعت

تنبيه الختام:

اے عزیز خداورسول سے ڈراوراپنے ایمان پر حم کرمسلمانوں کے خلاف راہ نہ چل اور زمر ہ خارقان اجماع سے نکل ، شاید جوسخت وعیدیں اور دردنا ک تہدیدیں خالفت اجماع ومفارقت سواداعظم پرواردہو کیں ابھی تیرے گوش ہوش تک نہ پنچیں ، ورنہ مبتدعول کا ساتھ نہ دیتا اور الی بلائے عظیم اپنے سرنہ لیتا اب س لے حق سجانہ وتعالی فرماتا ہے ﴿ووسن یشافق الوسول من بعد ما تبین له المهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسآء ت مصیر ٥١٥ ﴾ (377)جورسول کا خلاف کرے بعداس کے کہراہ ہدایت اسکے لئے ظاہر ہوگی اور مسلمانوں سے الگ راہ چلے ہم اسے اسکے حال پرچھوڑ دیں اور جہنم میں داخل کریں گے اور کیا بری جائے بازگشت ہے۔

واخرج الحاكم عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر و عن عبدالله بن طاؤس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنهم وهذا حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يجمع الله هذة الامة على الضلالة ابدا وقال يد الله على الجماعة فاتبعو ا السواد الاعظم قاته من شدشت في التار)) (378) وقد اخرجه بنحوه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوع او اخرجه ابن ماجة من حديث

#### අත් අත් තව තව අත් 😤 😤 🏶 කට තව තව තව තව

(377)پ ٥، سورة النساء، آيت ١١٥

(378) المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، حديث ٢٩٩، دار المعرفة، بيروت ١/١ ٣١

### المعلب ابويكر وعمر رس الله تعالى المستحدد المستح

انس يرفعه فاقتصر على قوله اتبعو االى احره (379) يعنى رسول الأصلى الشعلية علم فرمات عني خدااس امت کو بھی گرائی پرجمع نہ کرے گا اور فرمایا خدا کا ہاتھ جماعت پر ہے ہیں بڑے گروه کی بیروی کرو که جوالگ ہوگیا تنہا دوزخ بھیجا گیا۔

واخرج اينضاً عن ابني ذر وعن الحارث الاشعرى في حديث طويل وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذى رواية ابى ذرقال قال صنى الله عليه وسلم ((من فارق الجماعة قيد شير فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه)) (380) بمثله اخرجه عنه احمد وابو داود لين قرمات بي جوجماعت عبالشت بمرجدا بو جائے پی بھی اس نے اسلام کی ری اپنی گردن سے تکال ڈالی۔

واينضاً عن الحاكم عن معاوية عن النبي صلى الله عليه رسلم قال قال ((من فارق الجماعة شبرا دخل النار)) (381) يعن فرمات بي جوجماعت ب بالشت مجرالك ہودوز خ میں جائے۔

وابيضاً عن حذيفة ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من قارق الجماعة واستذل الامارة لغي الله ولاحجة له))(382) ين فرمات بين جوجماعت ي جداہواور بادشاہت اسلام کوذیل جانے خداستاس حال بر ملے کہاس کے لئے کوئی جست اورا یی برآت کی دیس شهو\_

وابيضاً عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ((ثلثة لا

(379) ترجمہ: ای کی مثل امام ترفدی نے این عباس رضی الله تعالی عباسے مرفوعاً عدیث روایت کی ے، اور ابن ماجہ نے حصرت انس رض الله تعالى عند مع مرفوعاً اس كور وايت كيا ہے، ابن ماجہ نے اسبعوا .. الغ يراقضاركياب.

(380)المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم محديث ٥٠٣٠ دار المعرفة، بيروت ١٠/٩١١

(381)المستدرك على الصحيحين للحاكم ، كتاب العلم محليث ١٥ ممار المعرفة ، بيروت ، ١/١ ٣٢

(382)المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم محديث ١٦ ٣ مدار المعرفة، بيروت ، ٢٢٢/١

یسنل عنهم رجل فارق الجماعة وعصی امامه فمات عاصیا امامه)) (383) الدیث مین سنل عنهم رجل فارق الجماعة وعصی امامه فمات عاصیا امامه)) (عنی رسول الله ملی و فرمایا تنین مین مین جن کی روز قیامت بات نه پوچهی جائے گی ایک وه که جماعت سے مفارفت اورا پنے امام کی نافر مانی کرے اوراس حال پر مرجائے۔

وايضاً عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قال ((الصلوة المحتوية الى الصعدة الى الجمعة وشهر الى الصلوة المحتوية التى يعدها كفارة لما بينها والجمعة الى الجمعة وشهر ومضان الى شهر ومضان كفارة لما بينها ثعر قال الا من ثلث الامن الاشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة وقال اما ترك السنة فالخروج من الجمعاعة)) (384) اه ملخصاً وظاهم يركم في ملى الشعليد علم في ارشاد فر ما يا ايك فما ذفر في الكي في ارشاد فر ما يا ايك فما ذور محد جحد دوسرى فما ذفر ض تك كفاره بوقى بهان كنابول كا جوان كن شي واقع بول اور جحد جحد تك اور مضان ومضان تم من كناه ان سينيس منت شرك اورامام بحق كى بيعت قو فر ما يا تركسنت بحرفر ما يا تركسنت كمعن بين جماعت سينكل جانا -

وابضاً من طريق عبدالله بن دينارعن عبدالله بن عمر عن عمر و البيهةى بسنده عن الامام الشافعى عن سفين بن عيينه عن عبدالله بن أبى لبيد عن ابن سليمن بن يسار عن ابيه عن عمر عن النبى صلى الله عله وسلم قال ((من اراد منصم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فأن الشيطن مع الواحد وهو من الاثنين ابعد)) (385) لين أبى ملى الشعيد المرام في المرام 
فاخرج الامام احمد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( ان الشيطن ذنب الانسان كذنب الفنع ياخذ الشائة والفاصية والناحية في المناهدة الشائدة والفاصية والناحية

(383) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم ،حديث ٢١٩ ،دار المعرفة، بيروت ، ٢٣١-٢٣٢

(384) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم، حديث ٢٠٣١، دار المعرفة، بيروت، ١ /٢٢٣

(385) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب العلم، حديث ٢٩٩، دار المعرفة، بيروت، ٢١٣/١

### اندانت ابر با کر وعمر رسی الله تعالی می 
واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة و العامة)) (386) يعني رسول الترسلي الشعليه وللم فرماتے ہیں بے شک شیطان آ دمی کا بھیڑیا ہے جیسے یہ بھیڑیا بکر یوں کا کہای بکری کو پکڑتا جو گلے سے بھاگ جائے یا گلے سے دور ہوجائے یا ایک کنارے پر ہوادر بچاؤا ہے کو پہاڑ کی گھاٹیوں لیمنی تنگ و تاریک راہوں سے جوطریقت واضحہ سنت و جماعت سے جدا ہیں اورلازم بكروجماعت وجمهوركوم اعاديث البارك من بكثرت بين ولا منطمع في

#### කුළු විසි විසි විසි ම 🛞 🛞 විසි විසි විසි විසි විසි

الرومي البولوي المعتوى قدس سرة الزكي

ه آناکه سنت باجماعت ترك کرد در چنین مسبح زخون خويش الاست سنت رلاجماعت جون رفيق الهي رالا ويي بارافتي در مضبق الكها: در راحت التلوب ملفوظات طيبات حضرت شيخ فريدالدين الكنج شكر قللس سرة الاطيب الاطهر جسمع فسرمودة حضرت سيدنا سلطان الإوليا نظامر

الملة والدين محبوب الهي افاض الله علينا من فيضه الامتناهي ميفر مايد مجلس نهمر مالا شعبا<u>ن ۲۵۵</u> فرمود هر که از مرید و شیخ بر قانون مذهب اهل سنت و جماعت نباشدو ككايت اوموافق كتاب الله وسنت رسول الله صلى الله عليه وسلر نباشد اوردرمعنی یکے از راء زنان ست انتهی لفظه الشریف (387)(388) ۱۲ امنه غفر له

#### නත් තත් තත් තත් ඇති මුම් මුම් දෙන් තත් තත් තත් කත්

(386)سند احمد بن حنبل،مسند الانصار،حديث ٩٠ ٢٣٠، دار الفكر، بيروت ، ٢٣٨/٨ (387) ترجمہ: کیابی خوب فرمایا عارف رومی نے کہ جس نے سنت و جماعت کوچھوڑ دیا تو اس کا حال (اس كے)اسيے خون سے پيدا مونے والے سات ماہ كے تاكمل يج كى طرح ب (جس كازندہ بجتابہت مشكل موتاب ) (اے طالب حق) سنت و جماعت كا راسته أيك رفيق كي طرح ب جبكه اليقع سأتمى اور درست راستے کے بغیرتو مصیبت اور تکی میں جنلا ہوجائے گا۔حضرت شیخ فریدالدین سنج شکر قدس سرہ الاطيب الاطهرك لمفوظات وطيبات جن كوحصرت سيدنا سلطان الاوليا نظام الملة والدين محبوب البي افاض الله من ليد في راحت القلوب من جمع فرماياس من مجلس جم ماه شعبان ١٥٥ من فرمات جي كدين في فرمايا جوكوتى مريديا فيخ غمه اللسنت وجماعت كمريقه يرند بوادراس كالفتكوكماب اللداورسنت رسول الله ملى الله عليد علم كے مطابق ندموتو اس كا مطلب بيا الله كدوه را بزنوں (لين واكور) من سے ہے۔ (388) مشت بهشت (اردو)، دسمال راحة القلوب الغوظات بإبافر بدالدين عن شكر ميروكر بيوبكس ، لا مور بجلس ٥ مس١٢٢

استقصائها (389) برادراتونے سا کے علائے دین وائمہ سرع متین تفضیلیہ کو برخی قرار دیے استقصائها کشر ایاك (389 کرتوان کا ساتھ دے اوراس مصیبت ہا کلہ کو اپنی جان پر گوارا کی ایک شیر ایاك کشر ایاك (390 کرے (بنس ایلاسم الفسوق بعد الایمان کی (391 کسلمان ہو کے برخی کہلانا کیا ہی برانام ہے۔

رسول الله ملى الله علم مدمروى كفرمات بين في عن انس ((اهل البدع شر الخلق والخليقة)) (392) الله بعت تمام خلق وعالم سے بدتر بيں۔

اورفرماتے بیں معن ابی امامة الباهلی ((اصحاب البدع كلاب اهل النار)) (393) برعت والے دوز فيوں كے كتے بيں۔

اورفر ماتے ہیں، الا عن الامیر منویة ت عن عبد الله بن عمر رض الله تعالی عنهم ((ان هذه الامة ستفترق علی ثلث وسبعین ثنتان وسبعون فی الناروواحدة فی البعنة )) الله الله قال ما انا علیه البعنة )) الله قال ما انا علیه واصحابی) الله قال ما انا علیه واصحابی)) ((قالوامن هی یا رسول الله قال ما انا علیه واصحابی)) ((394) برشک عنقر یب بیامت تهترفر قیم وجائیگی ان مین بهتر دوز شیس واصحابی) (وره فرقد جماعت ہاورایک روایت میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله وجنتی فرقد کون ہے فرمایا وه ملت جس پر میں بول اور میر سے اصحاب -

اور قرماتے بین، ت طب حب کلهم عن ام المومنین الصدیقة و مس عن مسدنا علی ایضاً رضی الله عنها (ستة لعنتهم و لعنهم الله وکل نبی مجاب قد کر

නැවැතුව නැවැතුව නැව මුදි මුදි මුදු නැවැතුව නැවැතුව

(389) ترجمہ: اور اس کی انتہا وتک کینچنے کی خواہش نبیں ہے۔

(390) رَجمه: بس واس سے فی بر فی ۔

(391) پ٢٦، سورة الجرات، آيت اا

(392) السنن الكبرى للنسائي ،حديث ٣٥٦٦، دار الكتب العلميه، بيروت،٢ / ١٣٣

(393) كنز العمال ، الكتاب الاول بياب الثاني، حديث • ٩ • ١ مكتبه رحمانيه، لا مور، ١٢١/١

(394)سنن الترسذي، كتاب الايمان بهاب ما جاء في افتران مذه الامة، حديث ٢٢٥٠

عدار الفكرعبيروت، ٢٩٢/٣

# 

منهم التارك السنة ))ه ملخصا (395) حيم بين جنبين مين في لعنت كي الله ان برلعنت کرے اور ہرنبی کی وعامقبول ہے ہملا[1]اایک وہ جوراہ سنت جھوڑ دے

اور قرماتے ہیں، **طبس کی جب ک**لیم عن الانس ((ان الله حجب التوبةعن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (396) بِ ثَكَ الله في روك ركمي ہے تو بہ ہر بدی سے یہاں تک کہ اپنی بدعت کوچھوڑ دے لینی اگر نہ چھوڑی اور اس حال میں موت آئی تو د نیا ہے بے توبہ جائیگا۔

اورفر ماتے ہیں، فی قبی عافر الاربعة عن ابن عباس ((ابي الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (397) الله بين ما نتاكس بدي كالمل قبول كرنا جب تک این برعت ندر ک کرے۔

اورفرماتي الله الماحدينة المراكز [2] ا( (لا يقبل الله لصاحب بدعة صلوة ولاصوما ولاصدقةولاحجا ولاعمرةولاجهاداولاصرفا ولاعدلا يخرج من الاسلام كمأتخرج الشعرة من العجين )) (399) خدائة تعالى بعثى كي ثما زقبول

තව කට කට කට මුණු මුණු මුණු වන වනව කට කට කට

الإيصح عطف كل على فأعل لعنتهم ومجاب صفة لنلا يلزم كون بعض الانبيا غير مجاب-١٢ مناوي

🖈 [2]اشار ههنأ بتقدير في الى ان اللفظ له ٢ ١ منه

#### නත් තත් තත් තත් තත් මුම මුම මුම තත් තත් තත් තත් තත්

(395) المعجم الكبير للطبراني ،الحسين بن على معديث ٢٨٨٣ ، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٢٤/٣

(396) المعجم الارسط، باب من اسمه على معليث ٢٠٢٠ دارالكتب العلميه، بيروت، ٢٥/٣١

(397)كنز العمال الكتاب الاول فصل في البدع معديث ٩٩٠ اسار الكتب العلميه بيروت، ١٢٢/١

(398)فيض القدير شرح جامع صغير،حرف سين تحت ستة لعنتهم و لعنهم الله،دار

الكتب العلميه، بيروت ، ١٢٢/٣٠

(399)سنن ابن ماجه ، المقدمة اجتناب البدع والجدل،قديمي كتب خانه، كراجي، ص٣٨

کرے ندروزہ ندز کو قاند جج ندعمرہ نہ جہاد نہ کوئی فرض نہ فل بدعتی اسلام سے نکل جاتا ہے جیسے خمیر سے بال۔

اورفر ماتے ہیں، فو محط عن انس ((اذامات صاحب بدعة فقد فتح فی الاسلام فتح)) ((افامات صاحب بدعة فقد فتح فی الاسلام فتح)) ((افامات صاحب بدی مرتاہے تو اسلام کوایک فتح وکشائش حاصل ہوتی ہے۔

اورفرماتے ہیں، طب عاحب (ان الاسلام لیشبع ثمر تکون له فترة فمن کانت فترته الی غلو وبدعة فاولئك اهل النار) ((مان) ماسل بر کراسلام فترة فمن کانت فترته الی غلو وبدعة فاولئك اهل النار) ((مان) ماسل بر کراستی سیر ہوگا اورائے ورجہ کمال کو پہنچ گا پھرا ہے ایک ضعف وستی لائق ہوگی پس جس کی ستی طغیان و بدعت کی طرف ہووہ دوزخی ہے۔ یہ سب احادیث ان شاء اللہ تعالی صحاح وصان ہیں ای ولو لغیرها فی بعض منها الاالاول فاسنادة ضعیف ((مان) ہم [1]

اورمروى بوافر ماتے بير، طب قبي الا [2] ((من وقد صاحب بدعة

#### නැවැතුවතුවතුව මුණු මුණු කළුතුවතුවතුව ඇව

الى ذلك يصيفة التمريض ٢ منه (403) منه (403)

الله عن عبدالله بن يسر موصولا وللي عن ابرهيم بن ميسره مرسلاواسناده ليس بذاك بل بذاك بل بذاك بل بذاك بل بذاك بل قبل كيت و ذيت ١٢ منه

#### නව ආව ආව තර තව මුදි මුදි මුදු කව ආව ආව ආව

(400)كنزالعمال الكتاب الاول باب الثانى احديث ١٠٠ ادارالكتب العلميه العلميه الدروت ١٠١١

(401)المعجم الكبير لـلطبراني، احاديث عبدالله بن مسعود ،حديث ١٠٤٤٠ ،دار احياء التراث العربي ، بيروت، ١٠١٠ ٣١٩

(402) ترجمہ: اگر چدان میں بعض قد کورہ اسناد کے علاوہ سے صحاح وصان ہیں سوائے پہلی حدیث کے کہا حدیث کے کہاں کا سناد معیف ہے۔

(403) ترجمہ: اور میں نے اس طرف میذہ جہول کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔

(404) ترجمہ: طب نے عبداللہ بن بیرے موصولاً اور فی نے ایراہیم بن میسرہ سے مرسلاً روایت کی اور اس کی اسناد ما قبل احاد بیث کی طرح نبیس ہے ملکہ کیا گیا کہ اس میں کلام ہے۔

# افعلنت ابويكروعمر رض الله تعالى م

وسائے پر مرب الخدر کہ ان مصائب کا تحل محال ہے اور ان بلاؤں کے اٹھانے کی سے مجال عزیز واللہ الخدر کہ ان مصائب کا تحل محال ہے اور ان بلاؤں کے اٹھانے کی سے مجال عزیز واللہ اپنے نفس کو دوزخ وغضب الہی سے خرید لواور شرار المخلق واعداء الخالق کا ساتھ نہ دوخدا جانے تہ ہیں ان ہولنا کے آفتوں میں کیا میٹھا معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سے ڈرائے جاتے ہورش روہوتے اور نخی کے ساتھ بدمزگی ظاہر کرتے ہو۔

عمم تفضيليه وسنفضيه

المحلہ بین وہین ہوگیا کہ اہل بدعت کیسی افسوسناک حالت بیس ہیں اور تفضیلیہ و سنفضیہ ان کی شاخ پس تھم نماز کا ان کے پیچھے وہی ہے جو مبتدعہ کے پیچھے لینی مکروہ مجرا ہت شدیدہ جیسا کہ علامہ بحرالعلوم قد سرہ والشریف نے تصریح فر مائی کے سامر اگر چہان کی بد زبی اور روافض کے فسادِ عقیدہ سے کم ہے اب جو شخص ایسا اعتقاد رکھتا اور اپنے آپ کو سنی اور ان کی تصانیف کو مقبول کہتا ہے تو اس کے لئے اہل سنت و جماعت کا زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعانی میں ہیں سے اب تک اجماع دلیل کافی و بر ھائن وافی ، سنیول کی کتابیں بنظر تعمی و تحقیق دیم ہے اور ان کے مطابق عقیدہ درست کرے ورنہ وعوی تسمن سے دست بروار ہو۔ وہاللہ التوفیق و بہدئة ازمة التحقیق .

#### නත් නත් නත් නත් මම මම මම කත් නත් නත් නත් නත්

(405) کنزالعمال، فصل فی البدع ،حدیث ۹۸ و ۱ ،دارالکتب العلمیه،بیروت، ۱۲۲/۱ (405) کنزالعمال، فصل فی البدع ،حدیث ۹۸ و ۱ ،دارالکتب العلمیه،بیروت، ۱۲۲/۱ (406) ترجمہ: اوراللہ ی کی گویش سے ہواور میں کی لگاش ای کے ہاتھ میں ہیں۔

# الفصل الثاني في الآيات القرانية والنجوم الفرقانية آيت اولى:

قال الله ربنا تبارك و تعالى ﴿ ان اكر مكم عند الله اتقكم مل ﴾ (407) ب شكتم سب ميں بزرگ تر الله كن ديك تمهارا التى ہے لين برا پر بيزگار ، يهال تو التى كو سب پر تفضيل اور زيادت كرامت عندالله ميں ترجي ديت بي اور دومرى جگدار شادفر مات بيں ﴿ وسيحنبها الاتقى ٥ الله يوتى ما له يوزكى ٥ و ما لاحد عنده من نعمة تجزئى ١٥ الا ابتغاء و جه ربه الاعلى ٥ ولسوف يرضى ٥ ﴾ (408) يعنى اور نزديك ہے كہ جهم سے بچايا جائے گاوہ برا پر بيزگار جو اپنا مال ديتا ہے تحرابوئے كواوراس پركى كا حال نيس جكا بدلد ديا جائے مر تلاش اپن برتر پروردگاركى رضاكى اور بيشك قريب ہے كہ وہ راضى بوجائے گا۔

آیہ کریمہ میں باہماع مفسرین آفی سے جناب سید ناامام المتقین ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عند مرادی ہیں ، امام کی السنة بخوی فرماتے ہیں بیٹی ابا ہست فی قول البعد بعنی ابو بکر بن ابی اور امام علامہ شمس الدین ابن الجوزی نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ، اور بیم عنی ابو بکر بن ابی حاتم وطبرانی وابن زہیر وجمہ بن آخی وغیرہم محدثین کی احادیث میں وارد ، حتی کہ طبری نے باوجو دِ رفض تغییر مجمع البیان میں اس کومقول رکھا اور انکار کا یارا اور اقرار سے چارہ نہ پایا ، معہدا آیت کے لئے دوسرامحمل مجمع متصور ہی نہیں کہ بالصرور یہاں وہی مقصود جو انصل معہدا آیت کے لئے دوسرامحمل محمد متعدد ہی مناقضت لازم آئے اور ہم اور ہمارے مادر ایک مادرائے صدیق و مرتضی رہی اللہ تعالیٰ انتظار امت نہیں کہ بالا تفاق تیسرا منافین متنق کہ اور ایک اللہ تعالیٰ و میں بالا تفاق تیسرا

#### අතට අතට අතට අතට අතට අති 🛞 🛞 ආවෙනත් අතට අතට අතට

(407)ب ٢٦، سورة الحجرات، آيت ١٣

(408)ب ٣٠، سورة اليل، أيت ١٤ تا ٢٠

(409) ترجمہ: التی ہے مرادسب کے زد کے حضرت ابو بکر صدیق رض اللہ تعالی عند ہیں۔

(410) تفسير معالم التنزيل للبغوى، دار الكتب العلميه ميروت، ١/٢ ٣٥

افط لنب ابور کر وعمر رض الله تعالی تنبها

مرادنیں ہوسکا گرآیت اخیرہ کا سیاق شاہد کے مولی علی کرم انڈتعالی وجہ مرادنیں کہ آگے ارشاد
ہوتا ہے ہو ما لاحد عندہ من نعمہ تجزی ہوگا اس پر کسی کا ایساا حسان نہیں
جرکا عوض و یا جائے ، یہ صفت جنا ہے مولی کرم انڈتعالی وجہ پر کب صادق کہ ان پر رسول اللہ
ملی اللہ علیہ و سلم کے احسانات و نیویہ بھی جن عیں معاوضہ و مرکا فات جاری بکثرت ہیں کہ
انہوں نے اس پاک گود میں تربیت پائی حضور والا نے اولا دکی طرح پالا، پر ورش کی ، طعام
وشر اب ہے خبر کیری فرمائی اور انتہائے نعمت تروی جولی خول نہ ہرا پر ہوئی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وشر اب ہے خبر کیری فرمائی اور انتہائے نعمت تروی جولی نے جول کہ ہر چند جس قدر منتیل
وسلم فرماتے ہیں ..... (412) بخلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ہر چند جس قدر منتیل
رسول اللہ صلی اللہ علی وال پر ہیں تمام امت میں کسی پڑنہیں گروہ فعتیں الی نہیں جن کا
عوض ہوسکے وہ انعام اس قتم کے ہیں جن کی نبیت حق سجانہ و تعالی فرما تا ہے ہو ما اسا
عوض ہوسکے وہ انعام اس قتم کے ہیں جن کی نبیت حق سجانہ و تعالی فرما تا ہے ہو ما اسا
لکم علیہ من اجو دان اجو دی الا علی دب العلمین ۵ کی (130) میں نہیں ما نگا

مشهبيد:

جس طرح علاء كاس استدلال مصديق كى افضيلت تابت موتى يول بى سي

कारो कारो कारो कारो कारो कि कि कि कारो कारो कारो कारो

(411)پ ۲۰، سورة اليل، آيت ۱۹

(412) يهال تقرياً دُيرُ ولائن تك بياض --

(413)پ٩ ١٠سورة الشعراء، آيت ١٠٩

(414) ترجمہ: ادریکی مقصود ہے اور اللہ تعالی کواو کافی ہے۔

معنی بھی خوب روش ہو گئے کہ مناطِ افضیلت اکر میت عنداللہ ہے، اور خدا کے نزدیک عزت و وجا ہت وقد رومنزلت کا زیادہ ہونا ، ندوہ جو حضرات سنفضیہ اپنی خیالی قینچیوں سے ہوائی پھول تراشتے ہیں کہ مناط کشرت لذا کذ جنت یا اوّلیت فی الخلافۃ وغیر ہاامور کم وقعت ہیں۔

منتبيير:

آیہ کریمہ جس طرح افضلیت صدیق پر دلیل ساطع ، یونی ان کے عرفان اللی و ولایت ذاتی ہے میں کافہ امت سے زیادت پر بر بانِ قاطع کہ بداہت ایمانی شاہد کہ کم رہبہ کاولی ہرگز ہرگز اعلی درجہ کے ولی سے اکرم عنداللہ وکثیر العز والجاہ بیس ہوسکتا ،اوراس کا انکار محض مکا برہ ،اب نہیں معلوم جنہیں صدیق کے اعرف باللہ واعظم الاولیاء ہونے میں تر دو ہے آیہ کر بہہ سے انکار کر جا تیں گے یا ولی ادنی کا ولی اعلی سے اکرم عنداللہ ہونات لیم فرمائیں گے ہم ان شاءاللہ اس محث کی غایت تنقیح فصل سائع میں برسر تو فیج لائیں گے۔ فرمائیں گے ہم ان شاءاللہ اس محث کی غایت تنقیح فصل سائع میں برسر تو فیج لائیں گے۔ فرمائیں گے ہم ان شاءاللہ اللہ معدکم من المعتظرین 0 (۵۱۶) کی (۵۱۵)

اشتباه:

حضرار فضیلیکو جب کہ آیت میں لفظ اتنی جناب صدیق اکبروشی اللہ تعالیٰ عنہ پرجمول کرنے ہے مغرز کی ، ناچار باعانت واہمہ بی تقریر تراشی کہ یہاں اتنی سے مجرد تقی مراد ہے ہی کار ، ندوہ کہ اپنے سب ماسوا ہے پر میز گار تر ہو کہ آخر تقوی محدیق تقویت مصور سیدالر سلین ملی اللہ علیہ وکم ہے بالیقین کم تھا تو ان پرلفظ اتنی کا بمعنی متباورا طلاق کیوں کر درست ہوتا اور جب تقی مراد لے لیا تو اب ( آیة ) کر بر کو تفضیل سے کھے علاقہ ندر ہا۔

හැට නෑට ආව තැට ඇට 🛞 🛞 🛞 හාව හැට හැට හැට ඇට

الما قوله ولا يت ذاتى السلة كدولا يت متعديد من معزت مولى كالقدم بمي كوسلم اامنه

නව තව තව තව නම 🛞 🏵 🛞 තව තව තව තව

(415) ترجمة كنزالا يمان: توراستدد يكموس بحى تهار يماتهد يكما بول .

(416)پ٨،سورة الاعراف، آيت ٤١

#### انتياه:

۔۔ اس حرکتِ نہ ہوتی کی تسکین شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہعالیٰ علیہ ہمٰ نے تفسیر فتح العزیز میں کی ہے ہم اول ان کی عبارت التقاطآنقل کر کے پھراپی رائے اظہار کریں

كي، اعتراضِ تفضيليه ذكركر كفرمات بي:

ترجہ اہلسنت اس کا جواب دیے ہوئے
سہتے ہیں کہ اتقی کو حقی کے معنی میں لینا
لغتِ عرب کے خلاف ہے پس کلام الہی کو
اس معنی برجمول کرنا درست ہیں اوراس کو
اس معنی برجمول کرنا درست ہیں اوراس کو
اس معنی برجمول کرنے کی ضرورت اس
بات سے مندفع ہوجاتی ہے کہ یہاں پ
کلام بقیہ لوگوں کے بارے میں کیا گیا ہے
خیبرانِ عظام کے بارے میں کیا گیا ہے
خیبرانِ عظام کے بارے میں تہیں کیا گیا

الملسنت جواب میگویند کهانقی در اب عنی تقی گرفتن خلاف لغب در اب عنی تقی گرفتن خلاف لغب عربیت ست بس حمل کلامرالهی که قرآن عربی ست بران درست نباشد وضروری که دریس حمل نباشد وضروری که دریس حمل بیان کرد داند مند فع ست بآنکه کلامر درسائر ناس ست نه در بیخمبران علیدرالصار قوالسلام فیرا

### වන්වනවනවනව 🛞 🏶 🏵 වන්වනවනව නව

المارهرى رض الله تعالى عنه يقول سمعت حضرة شيخنا رضى الله تعالى عنه يقول سمعت حضرة شيخنا رضى الله تعالى عنه يقول شاة عبد العزيز عماد الاسلام وحدثنا المولى ابوالحسين السيد احمد النورى مدخله العالى عمن حدثه عن المولى العظيم سيدنا الاحمد اچهے ميان المارهرى رضى الله تعالى عنه انه قال ظاهر الشاء عبد العزيز يساوى باطنى وباطنه يعدل بظاهرى فناهيك به فضلاً وشرفاً والله اعلم ١٠٠٠منه (٢١٥)

#### करो करो करो करो करे की की कि कार्य करो करो करो

الله المعدد الم

کیونکہ شریعت کے اندر سے بات طاہر و باہر ہے کہ پیمبران عظام (محلوق ہے ) بزرگ و برتر بین تیکه [1] ان کا مرتبه عندالله التيازي ببالبذاان كوتمام مخلوق بر اور تمام مخلوق کو ان سر قیاس شبیس کرناجاہیے ۔پس عرف شرع میں فضیلت کو بیان کرنے اور مراتب کی افزونی کو بیان کرنے کے مقام میں امت کے کیے اس قتم کے الفاظ کو مخصوص کیا گیا ہے نیز تھیمِ عرفی تھیمِ ذکری سے زیادہ توی ہے۔ بعض بزرگان اہلسنت سے سنا کیا ہے وہ فرماتے ہیں کرامنی بہاں اصلی معنی میں مستعمل ہے لین این علاوہ ہرایک سے پر ہیزگاری مِس زیاد ہمو ناخواہ سِیْمبر ہو یا امت ،کیکن ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وفت حیات تنے پس حضرت ابو برمدیق ائی آخری عرض اس کلہ کے مصداق تنے کہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد خلافت آب کے لیے ہو، اور حضرت

كهاز شريعت معلومرست كه بيغمبران در كرامت 🖈 [1] ومنزلت عندالله ممتاذند آرنهارا برسائر ناس وبسائر ناس دا به آنها قیاس نتوان كردبس عرف شرع درمتار بيان تفاضل وافزوني مراتب ايس قسمر الفاظ رامخصوص بامت مي ساز دو تخصيص عرفي از تخصيص ذكري فوى ترست واذبعض بزر كان امل سنت شنيده شد كهمى فرمو دند اتقى درينجا بمعنى خود ست يعني كسس كهافزون باشددر تقوى از كمل مساعدائي خبود خبوالا بيغمبروخوالاامت ليكن مخصوص بكساني ست كه در قيد حيات باشنديس حضرت ابوبكو رضى الله تعالى عنه مـصداق اين <mark>"كلمه در آخ</mark>ر عسرخود كه اران خلافت ايشان بعد از رحلت أنحضرت صلى الله تعالى عليه وسلر بودمي تواننال شال وحضوت

නාට ආවා නාව නාව ඇති 🛞 🛞 නාව නාව නාව නාව නාව

ابن کلمه مرصریح ست دران که کلامر در افضلیت بمعنی زیادت کرامت و رفور منزلت واقع شده است ۱۲مه

ترجمہ: اور بیکلہ بھی اس بات کی صراحت کرتاہے کہ جو کلام انعنلیت کے بارے ش کیا گیا ہے اس سے مرادزیادتی کرامت ومنزلت ہے۔

ہوئے ان میں ہے ایک بیہ ہیکہ اگر چہ مقام کے لائقازروئے حدیث پیے کہ اعمال واوصاف (خوبيون) كادارومدار آخرى عريب (ال من شك كالنجائش بين ) کیکن عقل گواہ ہے کہ جب موجود زندوں میں سے کی تخص کو کسی وصف وخو بی سے متصف کرتے ہیں تواس سے بہی مفہوم نکلتا ہے کہ فی الحال وہ شخص اس وصف وخوتی سے متصف ہے نہ کہ ستفتبل میں وہ اس وصف سے متصف ہوگا اور جب تک اصل معنی (مقعود) کے خلاف کوئی قرینہ نہ بایاجائے تواصل معنی ہی قلوب و از بان عیں متمکن (برقرار) رہتا ہے۔ پس اتقی کو سنسي البيه معني يرمحمول كرناجوآ ئنده زمانه من ہوگا تو بیر حقیقت کو چپور کرمجازی معنی ا نقتیار کرنا ہے اور میہ بات واسم ہے کہ جب تك حقيق معني ليها درست موتو مجازي معنى مرادلينا فيح نهيس اوراس جكه حقيقت بغیر کسی تکلف و مشقت کے تخصیص کے ساتھ خودا ذہان میں متمکن ہے اور افاوہ مقعود میں ملفوظ سے کسی وجہ سے سم نہیں بلکہ اتوی اور نبم کی طرف جلدی سبقت کرنے والاے اس کیے کسی عام کودرجہ قطعیت سے نیجے نہیں

انجه تعلق بمقار دارد اين ست كمحديثاعتباربآخراعمار نمودن ودرنعوت واوصاف مربر ان مدار کا رداشتن یکسر مسلر اما خرد گواه که جون کسے را الزاحياني موجودين بوصفي ازاوصاف یادمی کنند اتصافیش بدان وصف مردر حال مفهومرمي شودنه أنكه درمال اينجنين خواهد كشتوما داميكه قرينةبر قصد خلاف فيامرنه ذير دحمين معنى باذمان وخواطر جائيه مي كيرد والتبادر دليل الحقيقة بس تغى وابر كسيكه در زمانه آننده ينجنين خواهد بود حمل نمودن الرحقيقب كالمشتن ورالامجاز مقيقت راست آيد باب تجوز مر كزنكشا يدواينجا حتيتسبي كلف ومشقت بتخصيصي كه فود دراذمان متمكن ستودر ادلامقصود ازملفوظ بهيج وجه كمتر نيست بلكه إقوى واسرع المى الافهامر سن ولهذا عامر دا الاجسة فيطعيت فيروادنها

### افعدلت أبوبكروعمر من الدتعالي منها

عيسي على نبينا وعلبه الصلوة والسلام جون مرفوع برآسمان اندحكر اموات دارند واتقى رالا ذريست كهدرمروقت ونسبت بهركس اذ احبا واموان افزود بتر در تغوی باشدوالاميج كسراانتي كخنن راست نيا بدجه در زمان طفوليت نتهوى متصور نيست ودر هر منصب محمود شرعىاعتباريه أخرعمر ستمثل صلاح ونسق وغوثيت و قبطبيت وولايست ونبوت ولهذا كسانيوا كودوآخوعموباين مراتب مشرف شده اند بالفاظ اين مرانب بادميكنندا كرجه دراول عبسرايين مراتب بآنها حاصل نبود ہـساننى كے ست<sup>اكەدو آخر</sup> عمراكه وقت اعتبار اعمال هست از دیگر موجودین در تنوی افزون باشد وبه يثبت المدعى بلا تكلف وبلاتأويل انتهى كلامه مع بعض اختصارب

اقول وربی ینفرلی جملهٔ اخیر اکه ازبعض بزر گان اهلسنت نقل فرمود و دروخد شهائی چند بخاطر مستمندمی رسد وازانها

عبيلي على نبينا وعليه الصلاة والسلام آسان ير ا تھالیے گئے ہیں اور بید(اٹھانا) بھی موت کے حکم میں ہے (اگرچہ اہمی ان کاوصال ظاہری نہیں ہوا) ۔اقلیٰ ہونے کے لئے ضروري بيس كهوه برلحظه زندول اورمردول میں ہے تقوی میں افزوں تر ہووگرنہ کی ایک کوبھی القی کہنا درست نہ ہو،عہد طفولیت میں تقوی تو متصور ہی نہیں اور جر نيك منصب مين شرعي اعتبار آخري عمر ك لحاظ ہے ہے جیسے صلاح بنتی بخوصیت قطبيت ، ولايت ا در نبوت وغيره لهذا ج بھی جو آخری عمر میں ان مراتب ہے مشرف ہوئے تو ان کوان الفا فامرا تنہ ہے بإدكيا حمياا كرجه بيمراتب ان كواول عمر بل حاصل نہ ہتے۔ پس افتی وہ ہے جو آخری عمر میں ہواور یمی وفت اعمال کے اعتبار کا وفت ہے ،ان ویکرموجودین سے جوتقو کی میں افزوں ہول اور اس سے مدی بغیر سے تکلف و تاویل کے ٹا بت ہوا۔بعض بزرگانِ اہلست کا کلام کچھ اختصار کے ساتھ حتم ہوا۔

میں کہنا ہوں ،میرارب میری بخشر فرمائے ،حملہ اخیرہ جس کوبعض بزرگال اہلسنت سے نقل کیا گیا ہے اس میں چھ خدشات بندہ کے نوا کے دل میں پی لایاجائے گا۔ ہما[2] اگر اس بات کو مان لیا جائے تو مجاز کیطرف جانے کی حاجت کیا ہے اوراس کا باعث کیا ہے اوراس کا باعث کیا ہے اس طرح کی تخصیص کوتکلف شار کرنا ہر عجب تر ہے کیا اس فتم کی تخصیصات نصوصِ شرعیہ ہیں جیش از جیش شائع وذائع نہیں؟

اگران سب کے باوجود بینکلف ہےتو بسااوقات بے تکلف کلام درست نہیں ہوتا اور کلام کی بیتم پائی متانت ہے گرجاتی ہے اللہ اس سے بچائے

رد خرد راست اله[2] بر کرسی
صحت می نشیند بس حاجت
مصیربسوئی مجاز چیست وباعث بز
و کیست وابس چنین تخصیص دا
بنگلف شمردن عجب تر از مرعجب
پنگلف شمردن عجب تر از مرعجب
خرعیه بیش از بیش شائع و ذائع ست
شرعیه بیش از بیش شائع و ذائع ست
اگر اینها میه تکلف باشد ای بسا
کلامی که بی تکلف باشد ای بسا
واین نوع کلامر ساقط از پایه مثانت بود
وحاشاه عن ذلك مع مذا مجاز داقریته
وحاشاه عن ذلك مع مذا مجاز داقریته

المارددات الماريدات المار

آنجه دراذهان مستقرست فلا تجوز ولا تخصیص وازیس جا وضوحیافت که اختلاف اصولین وفقها ، در حقیقت و مجاز بودن عامر مخصوص منه البعض از ما نحن فیه بمعزل ست فاقهم لانه دقیق وبالتامل حقیق - ۱۲ منه

باوجوداس کے مجاز کے لیے قرینہ در کار ہے اورخود قرینداس تخصیص کے علاوہ کیا ہے؟ ہیں، اس تخصيص براشكال وارد موكالبذ اكلام كواس كى هیقیت پررکھنااس بات سے اولی ہے کہ اس کی ولالت کے لیے زمین سخن میں مجاز کا بیج بویا جائے اس کے علاوہ میں تقریر اس تقدیر کے ساتھ دلیل ہے کہ کتابی کر نیوائے کے مدعا کے قائدہ دینے میں اس سے بلنداور شوت نهبس محرحصرت ابو بكررمني الله عنداسينه زمانه خلافت میں تمام سے بلکہ اٹی عمر کی آخری كمرى تك اس افضليت كے ساتھ متصف رہے نہ کے ان سے جو قبروں میں آرام فرما میں اور ریمی ہوسکتا ہے کہان میں سے کوئی ايك حضرت مديق اكبررض الله عندست القي و افضل مونيز اس كلام كوحصرت صديق اكبر رمنی الله عند کی تعریف و توصیف کے مقام میں لا یا حمیاہے اوران کی مدحت اور غالب ہونا ایک خاص وصف کی وجہ سے ہے اور سے وصف اس طریقے یر ہے کہ وہ بزرگ میں اس ہے کم کوئی خصوصیت ان کی ذات یا کے نہیں رکھتی (بلکہ آب اس سے اعلیٰ درجہ سے اومان کے ماتھ متصف میں ) اور بید کہ حضرت عمرفاروق ،حضرت عثان غني ادر ابوالحسنين حضرت على رمنى الله عنبم تمام التي أخرى عمر ميل

دركار وقرينه خود جزين تخصيص جيست پس برين تخصبص اتكال نمودة كلامر وابر حمنيفت وي داشتن اولي كم بدلالتاودرزمين سخن تخر تجوز كاشتن علاولابرين اذيس نقربر بدين تقدير دليل درافاده مدعا تصوری کند که از ویذوون ثبوت نه رسدم گرافضلیت صدیق از كسانيك درزمانه خلافتش بالكدر أخرين ساعت عمرش بنيد حيات بودند نهازانان كه بهيش از وي باكنج لحد آسودند وتواند كه يكهاز انها انفي وافضل از صديس بوده باشدونيزاين كلارداد ومعرض مدح وثنائي صديق أورده اندرضي الله تعالى عنه غالب ومدح نباشد مكر بوصنى خاص واین وصف بر نهجی که آن بىزر<sup>اگ</sup> تىقىرپىرنىمودەمىجك خصوصيت بذات باكس ندارد ك حضرات فاروق وذوالنودين و مرتضى ابوالحسنين رضى الله تعالى عنهر مسهمادر أخرعمرخود

اس شان کے ساتھ متصف تھے بلکہ تا قیامت ہرزمانہ اور ہر طبقہ میں بندگان خدامیں سے کئی ایک اس وصف کے ساتھ متصف ہوں گے۔

شان همچنین بود اند بلکه در هر قرن و مرطبقه تاروز قیامت بند از بند گان خدا متصف بدین وصف باشد کمالا یخفی فتبصر و تشکر وفی عظم آلاء الله فتفکر والله سبحنه و تعالی اعلم (418)

කව කට 
(418) فدکورہ فاری عبارت کا ترجمہ متن اور مخطوطے کے حاشیہ میں درج نہیں تھا تسهبلا للقاری متن کے ماتھ بی تحریر کردیا ہے۔

### آيت ِثاني<sub>ة</sub>:

قال الله عز من قائل ﴿ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبد نافعنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ط ذلك هو الفيضل الكبير ٥ ﴾ (419) يوم في وارث كما كتاب كان كوجنهين جن لياات بندول میں ہے، پس کوئی ان میں اپن جان پر ستم کرنے والا ہے اور کوئی جی کی حال جلنے والا اور کوئی آ کے بڑھ جانے والا ہے بھلائیوں میں مفدا کی بروائل سے یمی ہے بڑی فضیلت۔ اقول وباللدالتوفيق آيت كريمه ميں جنے ہوئے بندوں سے سيامت ومرحومه مقبوله محربیہ مصطفوبیہ علیہ ولیم الصلو ۃ والحیة مرادجسکی حق سبحانہ وتعالی نے تمین فسمیس فرما کمیں۔**ایک** وہ جوخدا کی نافر مانیوں سے اپنی جان برستم اورا ہے جنتلائے دردوالم کرتے ہیں جیسے ہم گناہ گار ساه كارمعاصى ميں منهك كيل ونهارجن كاسواارهم الراحمين كى رحمت اور شفيع المذنبين عليه المسلوة والتسليم كى شفاعت كريس طجاو ماوااور بجزم وو جانفزائ قلى فسى البسعث على كلاهما عن ابن عمر ((**طالمنا مفغور له))** (421)(420) اورثو يزغمُرُ واكِ ب**هس**عن ابي الدرداء بسند صححه العلماء ((الظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة)) (422)(422) كوئى دل تما من اوراميد بندها في والأثيل فحسبنا الله ورسوله انه هوالرؤ ف الرحيم-

### अवने कारो कारो कारो कारो क्षेत्र 🍪 🍪 कि कारो कारो कारो कारो कारो

(419)پ ۲۲، سورة فاطره أيت ۲۲

(420) ترجمه: امارى امت كے كناه كاروں كى بخش كى جائے كى -

(421)كتاب البعث والنشور، حديث ٥٩ـ٠ ٢ ، دار الفكر، بيروت

(422) ترجمه: الى جان يظلم كرتے والے (ملمان) كا آسان صاب ہوگا بحرجنت ميں وافل ہوجائے كا۔

(423)كنزالعمال ، كتاب التفسير، سورة فاطر، حديث ٢٥٦٣، دار الكتب العلميه،

ہیردت، ۲۰۵/۲ (424) ترجمہ: ہمیں اللہ اور اس کارسول کافی ہے، بے تنک وورؤف اور رحیم ہیں۔

افصلت أبوبكر وعمر رض الله تعالى عبر

وومرے دومیاندروکہ (خلطوا عملا صالحا و آخر سینا ط (426) (426) (426) (426) و آخر سینا ط (426) (426) (426) و آخر سینا ط (426) و آخر سینا ط آخر سینا ط آخر میں المیں صدیث میں المین حدیث میں المین مدیث میں المین مدیث میں المین مدیث میں المین مدیث میں (رید خل المجنة بغیر حساب) (428)(427) فر مایا۔ جعلنا دون

الله منهم برحمته انه هو الغفور الرحيم

නාවනාවනාවනාව 🛞 🍪 🍪 නාවනාවනාවනව

(425) ترجمة كنزالا يمان: ملايا ايك كام اجهما اوردوسرايرا

(426) ب ا اسورة التوبة ، آيت ١٠٢

(427) ترجمه: بغير حماب جنت من داخل موكار

(428) كنز العمال، كتاب التفسير، سورة فاطر، حديث ٣٥٦٣، دار الكتب العلميه، بيروت، ٢٠٥/٢

(429) الله تعالى ممس إلى رحمت سان من سے منائے، بي سک و فقور رحيم ہے۔

(430)پ ۲۵، سورة الشوري، آيت ۲۲

معلله القهرين في ابانة سبقة العهرين

قال((كنت في المسجد اصلى فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فوجدني ادعو فقال سل تعطه ثمرقال من ارادان يقرء القرآن غضاطريا فليقرء بقراءة ابن امر عبد فرجعت الى منزلي فأتأنى ابو بكر فبشرني ثم أتأني عمرفوجد أبا بكرخارجا قدسقه فقال اتك لسباق بالخير)) (431) لين حضرت سيدنا عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند قرماتے ہیں میں مسجد میں نماز برد هتا تھا که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور کے ہمراہ صدیق وفاروق سنے پس حضور نے مجھے دعا كرتے پایا فرمایا ما تک تخصے دیا جائے گا بجرفر مایا جو تفض قرآن كور و تاز و پڑھنا جا ہے وہ ابن ام عبد یعنی عبدالله بن مسعود کی قراءت پر پڑھے، بعدہ میں اینے کھر لوث آیا صدیق آئے اور مجھے اس دولست عظمیٰ کے حصول اور حضور کے ان کلمات ارشاد فرمانے کا مر دہ دیا پھر فاروق آئے تو ابو برکو نکلتے پایا کہ پہلے ہی خوشخری دے بیے ہیں پس عمر منی اللہ تعالی عنہ نے صديق ہے كہا بے شك آپ سباق بالخيراور نيكيوں ميں نہايت بيش كے جانے والے ہيں۔ واخرج ابو بكربن ابي شيبة من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة سقيفة بنى ساعدة في حديث طويل انه قال (( يأ معشر الانصاريا معشر المسلمين أن أولى الناس بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعدة ثأني أثنين ذهما في الغار ابو بحكرن السباق المبين)) (432) يعن امير المونين عمر من الله تعالى عند فرمایا اے کروہ انصاراے جماعت مسلمین بے شک امر رسول الله ملی الله علیه وسلم کا ان کے بعدزياده مستحق دومراان دوكا ہے جب وہ دونوں غار میں متھ ابو بكرستا ق مبين جن كاخيرات من بہت بیش کے جانا ظاہروروش ہے۔

اقول دربی یغفرلی میکلدهفرت فاروق رضی الله تعالی عند فی محابہ میں مقدد بنی ساعدہ میں فرمایا جب انصار کرام بقصد خلافت مجتمع موے اور مہاجرین سے کہتے

معد محمد محمد ها ها ها محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم (431) المسند التي يعلى المستد التي يكر الصديق معديث ١٢٠١٠ المار الكتب العلميه المروت (432) كنز العمال الباب الاول في خلافة المخلفاء، حديث ١٢٥٢٥ عار الكتب العلميه المروت (432)

# المعلب ابويكر وعمر رش الله تعالى جمال

تے ایک امیر ہم میں ایک تم میں، نزاع ومناظرہ نے طول کھینچا تھا طرفین سے باب استدلال وا تھااس وقت فاروق نے فضائل جلیلہ صدیق اوران کا صاحب الغار وسباق بالخیرات ہوناا ظہار اوراس سے استحقاقی خلافت پر استظہار کیا کہ اس کلمہ پر فیصلہ ہوگیا انصار خلاف سے باز آئے اور دستِ صدیق پر بیعت کی پس ٹابت ہوا کہ صدیق کا ان اوصاف سے اتصاف تمام حاضرین کومسلم ومقبول تھا ورنہ معرکہ مباحثہ میں اسکے اذعان وقبول اوراس کی بناپر منازعت سے رجوع وغدول کے کیامعنی شے اور خود ارشادِ فاروتی میں لفظ مبین اس معنی پر دلیل مبین کے صدیق کی نہایت سبقت بالخیرات روشن و بین ہے اور کون اس سے آگاہیں۔

واخرج الطبراني عن امير المؤمنين على رضى الله تعالىٰ عنه قال ((والذي تفسى بيدة ما استبقنا الى خير قط الاسبقنا اليه ابو يكر))(435)

#### තවතවතවතවතව 🛞 🛞 🏵 තවතවතවතව

(433) صحيح ابن حبان، ذكر الزجر عن الرغبة الخ محليث ١٥٣١ه دار الكتب العلميه سيروت، ١٩٢١ (433) محيح ابن حبان، ذكر الزجر عن الرغبة الخ محليث ١٥٩١ دار (434) كنز العمال ، كتاب الفضائل، فضل الصديق رضى الله عنه ، حديث ٢٣٠ / ٢٣٠ دار الكتب العلميه ، بيروت، ١٢/ ٢٣٠ \_

(435) المعجم الاوسط ،حديث ١٨ ا ٤٠دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١/٥٠

#### ... مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

لین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ہم نے کہ مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ہم نے کہ سے اس کی سے اس کی طرف سبقت و پیشی کر گئے۔ طرف سبقت و پیشی کر گئے۔

واحرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن ابى بكر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم ((حدثنى عمر بن الخطاب اله ما سابق ابا بحر الى عير الاسبقه ابو بكر) (436) يعنى مرورعالم ملى الدتعالى عليوملم في فرما يا مجمل سعمر بن الخطاب في بيان كيا كراس في جب كى فيريس ابو بكر سعما بقت كى بها بو بكر اس يرسبقت لي با كراس في جب كى فيريس ابو بكر سعما بقت كى بها بو بكر اس يرسبقت لي كراب

اقول وربی یا بنفرلی فکریتر قبق اساس وطر زخن شناس در کار ہے کہ اس صدیث کے انداز کلام کو پہچائے کس درجہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کوشان صدیق سے اعتباءاور ان کی سبقت بالخیرات کا اثبات منظور ہے تمام عالم رسول اللہ صلی الله علیہ دسلم سے روایت اور ان کے کلام پاک کو دلیل و جحت کرتا ہے یہاں خود حضور سرایا تورکس پیار سے فرماتے ہیں ہم سے عمر بن الخطا ب کہتا تھا کہ ہمارا ابو بکر سباق بالخیر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلیم اسلم۔

### آيتوثالثه:

قال ربنا ذوالفضل العظیم فی تنزیله العلی الحکیم ﴿ولا یاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربی والمسلکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفواولیصفحواد الاتحبون ان یغفرالله لکم والله غفور رحیسم ٥﴾ (437) اورتم نه کما کی یژائی اورگنجائش والے تم می سے قرابت وارول اور مختاجول اور خداکی راد میں گمریار چوڑ سے والول کورسیے کی اور چاہئے کہ پخش وی اور

#### 

(436)كنز العمال، كتاب الفضائل، باب فضائل الصحابة، حديث ٢١٦هـ دار الكتب العلميه، بيروت، ٢١٢هـ ٢٣٠/١٢

(437)ب ١٨، سورة النور، أيت ٢٢

<u> 179</u>

المعاليب ابويا كروعمر رض الله تعالى المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المس

درگذر کریں کیاتم دوست نہیں رکھتے کہ خداتمہیں بخشے اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ احاديث صححه عنابت كآيت من اولو االفضل كاظلعت وكرال قيمت صديق اكبركوعطا بوا فقد اخرج الامام البخارى عن ام المؤمنين الصديقة رضى الله تعالىٰ عها في حديث الافك الطويل قالت ((فلما انزل الله هذا في براء تي قال ابوبكرن الصديق وكان ينفق على مسطح بن اثائة لقرابته منه وفقرة والله لاانفق على مسطح شيئا ابدا بعد الذي قال في عائشة ما قال فانزل الله ﴿ولا يأتل اولواالفضل منكم والسعة ﴾ الآية (438)قال ابوبكر والله اني لاحب ان يغفر الله لى فرجع الى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا انزعها منه ابسا)) (439) حاصل میرکه معفرت مطح بن اثاثه رضی الله تعالی عنه که فقراء مهاجرین سے تنصے اور صدیق کے رشتہ دار اور صدیق بوجہ ان کی فقر و قرابت کے ان کی خبر کیری کرتے اور بسلوک وانفاق پیش آتے، جب بلائے افک میں مبتلا ہوئے اور حضرت حق سجانہ وتعالیٰ نے وامن عفت مامن محبوب سيد الرسلين ملى الله تعالى عليه وعليها كى طبهارت اور برلوث سےاس کی براءت دس آیتیں نازل کر کے ظاہر فرمائی مصدیق نے قسم کھائی اب مسطح کو پچھے نہ دوں گا الله جل جلاله نے بیر آیت نازل فرمائی که فضل ووسعت والے اہل قرابت ومساکین ومباجرين برانفاق كالتم ندكها كيس اوران كى اس خطاستے جونا دانسكى بيس اتفاقاً صادر ہوگئى وركذري معاف كريس آخروه بمي توجاري بخشش كے طلبكار بي جب صديق نے سارشاد سنا كها خداك تتم مين دوست ركمتا جول كهالله مجهد بخشے اور جواور ارسطح كامقررتها جارى فرمايا اورشم كماني بحي بندنه كرول كا-

ابعقل سليم غوركر \_ كم كابرام سب او لواالفضل اور بزرگى وا\_ لے تھے

सारो सारो सारो भारो सारो कि कि कि सारो सारो सारो सारो सारो

(438) ب ١٨، سورة النور، آيت ٢٢

(439)صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء ،حديث ٢٩٩١ ، دار

الكتب العلميه، بيروت ، ٢٠٠/٢

قرآن عزیز میں باتنصیص جنابِ امام استقین رض الله تعالی عندگواس صفت سے یا دفر مانا دلیل واضح ہے کہ یہ وصف ان کی ذات سے ایک خصوصیتِ خاصہ رکھتا ہے اور جوانضلیت انہیں حاصل دوسر سے کوئیس جیسا کہ تمام صحابہ شرف صحبت سے مشرف تنے گر لفظ صاحبی کہ بیسیوں حدیثوں میں آیا خاص ای جناب گردول قباب کے لئے ہے کہ جیسی صحبت انہیں ملی دوسر سے کومیسر نہ ہوئی ، سولہ برس کی عمر سے رفاقت حضورا ختیا رکی عمر محرا طفر در ہاروشر یک مرکار ومونس کیل ونہار رہے بعد وفات کنارِ جاناں میں جا پائی روز قیامت حضور کے ہاتھ میں ہاتھ محشور ہوں سے حوض کوثر پر ہم راہ ورکا ب رہیں گے بحر فردوس اعلیٰ میں رفاقت دائی ہے عارف تی عیم سنائی قدی ہر والمتریز فرماتے ہیں۔

بود جندان کرامت وفضلش که اولواالفضل خواند ذوالفضلش دوز وشب مالا وسال درمه کار شانی اثنین ادهما فی الفاد صورت وسیرتش مه جان بود زان زجشم عوام بنیان بود

اقول وبالله استعین اگر صرف لفظ او لو االفضل پراکتفا و بوتا توشاید و عقول دانیه جو بمیشد دست مال او بام رئتی بین احتمال پیدا کرنی که قاعد و بلاغت ہے جب کی سے کوئی کام لینا اور اس پرائے فیض واغر امتصود ہوتا ہے مخاطب کے اوصاف سے وہ وصف جواس کام پر حامل ہو بیان کیا جاتا ہے تا (کر) اس کے قلب کو اشتعا لک اور داعیہ اطاعت کو انبعاث ہو مثلاً معرکہ قال بیس کہیں ہاں بہا در و بہی وقت جانبازی و ترکتازی کا ہے یا اکو انبعاث ہو مثلاً معرکہ قال بیس کہیں ہاں بہا در و بہی وقت جانبازی و ترکتازی کا ہے یا انفاق مال کی ضرورت بیس اے جواد و بہی زمانہ خاپر وری و نام آوری کا ہے اس سے مخاطبین کا ان اوصاف سے اختصاص نہیں جماع اتا مرقر آن بجید و فرقان جید و و مکام بلاغت نظام کا ان اوصاف سے اختصاص نہیں تم جماع اتا مرقر آن بجید و فرقان جید و و کلام بلاغت نظام

(440) وہ (مینی مدیق آگبرزش اللہ تعالی عنہ) تو ایسے برزگ اور فضیلت والے ہیں کہ ان کوعلم و وائش کی برزگ اور فضیلت والے ہیں کہ ان کوعلم و وائش کی برزگ والا اور ذوالفضل کہا جاتا ہے روز وشب ماہ وسال بلکہ تمام کاموں میں وہ قفی اثنین اذھما نی السف اللہ تا میں اللہ تعالی تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں میں اللہ تعالی تعالی میں اللہ ت

والمعالمة الهويد كروعمورش الشتالي والمستنسسين

ہے کہ کی معاند خواہ مشکک کے لئے جست نہیں چھوڑ تالفظ مند کے نے اس احتمال کی قطع عرق فرمادی صدیق کوصرف بڑائی والانہیں کہتے بلکہ فرماتے ہیں تم میں کا بڑائی والا لیعنی تم سب ارباب فضل و کرامت ہواور وہ تم سب میں فضل و بزرگی والا ہے غلاموں کے سردار سب ہوتے ہیں پوری سرداری اس کی جوسرداروں کا سردارہ و۔

عم اقول وربى يغفرلى شايدخاروا بمكن خلش چرعود كر اور يول نقض اجمالى سے خلجان بر صائے كه بعينه يمي تقرير معطوف فضل يعنى سعت مال ميں جاري حالا نكمه مديق اغني الصحابه نه يتض بعض اصحاب كرام ثل حضرت ذي النورين و جناب عبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن عوف وثابت بن قبس بن شاس وغير جم رضوان الله تعالى يجم اجمعين ان يرتو تكرى دفراخي مال ميس فائق تصفواس توران وہم كى تسكين كے لئے ہارى اس تقرير كا منتظرر با جا ہے جو باب ثانى ك فعل .... مين زيور كوش مشاقين موكى كدان شاء الله تعالى بهم وبال ثابت كردي كي كد مال صديق كواكثر الاموال بيس محرافه للاموال باسلام كوجس قدران ك مال سي تفع مینجاسی کے مال سے ندی بنجا اور رسول البد ملی الشعلید وسلم کو جننا ان کا مال کام آیا کسی کا ند آیا يهال تك كرسيدالرسلين ملى الله تعالى عليدهم تياس جناب كو ( (جيد المسلمين مالا)) فرمایا ادر به فنک خدا کے زو یک تعداد زروسیم تص بے وقعت ، مال وہ ہے جواس کی راہ میں صرف اوراس کے حبیب ملی الله تعالی علیه وسلم کے قدموں پر نثار موور نه مال جیس سوءِ مال ہے اورطول آمال سے کمال اعمال کی جی کاوبال، پس جس کا مال اس وصف میں متاز تروہی عند اللدسعت مالي ميس مرفراز تراس كتير والدين وصلة رحم كوفر ماياس عرزيا وه موتى ب اور..... كانبنت ارشاد مواكراس معنى بمالاتكه حف السقسلسم بسمسا هسو کے۔ائےن (442) مقادم میں کی بیشی کوراہ بیس توبات سے کہوہ نیکیاں طبیب اوقات وتو فیق خیرات کی موجب میں اور میسید محق برکت وظلمت وفتت وتزبین سیآت کی باعث ،اوروہ

තව තව තව තව තව 🕸 🍪 🕸 තව තව තව තව තව

(441) ترجمہ: مال کے اعتبارے سب سے بہتر ہیں۔ ۱۳۵۸ء میں میں میں اس کاک کلم نظام میں ا

(442) ترجمہ:جوہونا ہے اس کولکھ کرللم ختک ہو گیا۔

#### ... مسطلع القمرين في أبانة سبقة العمرين

ساعتيس جوسيرت مرضيه به گذري اگر چه انهاس چند بول كثير عبير اورجو كهريال عياذا بالله برى حالت بركثير اگر چه صد باسال بول محض به بركت كويا به محد نقااى طرح كثرت و قلت مال والله اعلم بحقائق الحال فاستقرعر ش التحقيق على ما اردنا من تفضيل الصديق رضى الله تعالى عنه.

#### آ بيت *د*العد:

قال الله حل ذكره ﴿الله على جاء بالصدق وصدّق به اولئك هم المستقون ٥﴾ (444) جو ي لا يا اورجس في اس كي تقد لي كي وه لوگ بر بيز كار بي امير المرمين مولي على كرم الله تعالى وجراس آيت كي تغيير مي فرمات بي به الموجون المديق )) (445) جوت بالحق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به ابو بحدن الصديق )) (445) جوت لا ك وه محرملى الله عليه وسلم والذي صدق به ابو بحرن الصديق )) (445) جوت المستون الله تعالى و الذي صدة به ابو بحرصد يق رضى الله تعالى عند المستون المستو

اقول ابنظر باریک بین کواجازت خور و تعتق دیا چاہے کہ اس آیے کر ہمہ ہے صدیق کافضل تقوی بی تمامہ امت ہے اکمل ہونا کیسے دوشن طور پر ٹابت جس بی سوامنکر مکابر کے کسی کو مجالی جدال نہیں اول تو وہی تخصیص کہ صحابہ کرام سب خیار واصفیا وار باب دیا نت وا تقاضے کر صدیق ساتقوی کسی کا تھا تو اس کا ذکر کیوں متروک ہوا اور دب الحلمین کی اس خاص کو ای سے اسے کیوں نہ بہرہ ملا۔

#### කටකටකටකටකට ෯ ෯ ෯ කටකටකටකටකට

المنال عس هكذا الرواية بالحق ولعلها قرائة لعلى رضى الله تعالى عنه ١٢ منه

#### නව නව නව නව නව ම 🍪 🍪 නව නව නව නව නව

(443) ترجمہ: اللہ تعالی حقائق حال کو بہتر جانتا ہے، جیسا کہ ہم نے تفضیل مدیق رض اللہ تعالی عند میں ارادہ کیا تعام شختین مشتقر ہوگیا۔

(444)ب٣٣، سورة الزمر، آيت٣٣

(445)كنبز العمال • كتاب الاذكار مفصل في التفسير مسورة الزمر محديث ٢٠٥٤ ماردار الكتب العلميه ، بيروت ٢٠٤/٢

دومرے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کے نام پاک کے ساتھ ان کا ذکر کرنا اور گویا ہوں فرمانا کہ محرصلی اللہ علیہ اور البو بکر متی جی اس کلمہ کی قدروہ ہی جانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی عظمتِ شان و رفعتِ مکان ہے آگاہ ہے خیال تو کر کس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور ایک وصف میں جع کیا جاتا ہے انصاف شاہد ہے کہ جب تک تقوائے صدیق اتقائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے دوسر سے درجہ میں نہر کھا ایسا ہم گزارشاد نہ کیا اور آ بہ اول میں گذرا کہ مزیب تقوی موجب افضلیت ہے ای طرح آنہیں صفتِ تقد این سے یادکرنا بھی یہی بتار ہا ہے کہ یہ دصف ان کی ذات سے خصوصیتِ خاصہ رکھتا ہے گویا ارشاد ہوتا ہے کہ صدیق کو عمل واعتقا وا دونوں طرح سب پر تفضیل ہے ونا ھیل بالقر ان حصما۔ (446)

قال عز ذکرہ ﴿ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ط اولئک اعظم درجة من الذین انفقو ا من بعد وقاتلواط ﴾ (۱۹۲۲) برابر بیس تم یس اولئک اعظم درجة من الذین انفقو ا من بعد وقاتلواط ﴾ (۱۹۲۵) برابر بیس تم یس جس نے راو فدایس خرج کیا فتح کمہ سے پہلے اور از اوہ درجہ پس بڑے ان سے جنہوں نے مرف کیا بعد فتح کے اور از ہے، آیڈ کر بحرباعلی نداء منادی کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں جوز مائڈ شعف وغربت تھا اپنی جان و مال سے اس کی اعداد واعائت کی وہ عند اللہ ان سے انعمال جنہوں نے بعداس کے فتاو و کہ و و کہ و روقوت و شابت و قرار وامن واختشار کے سے انعمال جنہوں نے بعداس کے فتاو و کا کے اسلام اور اس کے حالات ابتدائی پر و توف ہے وہ بالیقین جانتا ہے کہ جسے نازک اوقات میں اور جس حسن و خوبی کے ساتھ صدیق نے اسلام پر جان شاری و پر وانہ واری کی واو دی کس سے نہ بن پڑی پھر بشہا و سے اسلام پر جان شاری و پر وانہ واری کی واو دی کس سے نہ بن پڑی پھر بشہا و سے قرآن کون ان سے ہمسری کرسکتا ہے تم ان شاء الله العظیم اس و لیل کی تفصیل و تشر تک و

المعدة المعديد، أن ما كم يوف كا المتراست كا في ميد من المعديد، أن ما كم يوف كا المتراست كا في ميد من المعديد، أيت و المعديد،

#### سطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين

شخفین وتو منبح کی طرف باب ثانی کی فصل .... میں مود کریں مے۔ فار تفب (پس تو انظار کر۔) -آیت سادسہ:

قال تعالى و تقدس ﴿ اهدنا الصواط المستقيم ﴾ (448) بم كوسيدهاراسة چلا حضرت خواجه حسن بصرى وابو العاليه كه دونول حضرات اجله علمائة تابعين سے بيل تفسير آيت ميل فرمات بيل ' دسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباة ''(449) مراطمتقيم رسول الله عليه وسلم وقاروق رضى الله تعالى عليه والله والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله والله عليه والله و

الحول وربی یعفولی اس تفسیری آیت کریم یس صدیق و فاروق رضی الله تعالی او راه را است اور انہیں اس وصف بیل محرصلی الله علیہ ولم کے ساتھ شریک پھر مسلمانوں کوعمو مااور صحابہ کرام کوجن بیس مولی علی کرم الله تعالی وجہ بھی داخل ابتداء علم فرمایا جاتا ہے ہماری یارگاہ بیس التجا کروکہ اللی ہمیں ان کی جال سکھا اور انہیں کی راہ چلا ، اور یہ بات متصور نہیں جب تک نفوس عالیہ شیخین اعلی درجہ تنے و شع بیس نہ طلق کئے محل ، اور اطاعت و انهیا و و افراد و این الله ملی الله تعالی علیہ و ملم کے بعد رشاد وارشاد واتیان مرضیات واجتناب مروبات بیس رسول الله ملی الله تعالی علیہ و ملم کے بعد انہیں کا مرحبہ بواور ان کے سواکوئی اس فضل بیس انکاعد بل و سمیم شہوری کہ کافہ است کو ان انہیں کا مرحبہ بواور ان کے سواکوئی اس فضل بیس انکاعد بل و سمیم شہوری کہ کافہ است کو ان کی تقلید کا تھی دیں اور نہا یت مہریائی سے خورتعلیم کریں ہماری یا رگاہ بیس یوں التجا کروکہ میں کی تقلید کا تھی دیل التجا کروکہ میں محرصلی الله علیہ و سلم اور ابو بکروغرکی روش پر چلنا نصیب کر۔

آیاب یکی آیئر کریمانی اس تغییر پرصاف صاف نہیں کہدر ہی ہے کہ شخین بعد سیدالکونین ملی اللہ تعالی علیہ دعلیاد ملم کے امام متبوع و پیشوا ومقد اواطوع واتق وافضل واعلی و اکرم امت ہیں عزیزا!ای ارشاد کا اثر ہے کہ امیر المونین مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ نے صدیق اکرم اللہ تعالی وجہ نے صدیق اکرم میں اللہ تعالی عندی فعش اقدس پرقر مایا ہوس "میں ان سے زیادہ کی نبعت بید

නත්තරකරුත්වකට 🛞 🛞 🛞 කටකටකටකට

(448)پ ا ،سورة الفاتحه، آيت

(449)تفسير ماوردي:النكت والعيون مسورة يونس ،آيت7/٢،٢٥

### فصلب ابوب كروعمر رس الله تعالى منها

قال العزيز الحكيم تعالى محده (فان الله هو مولة وجبريل وصالح المؤمنين والمسلم المسلم وابوا المد بالمجل وابوا المد بالمجل اورا فاصل تا بعين شل سعيد بن جمير وميمون بن مهران وعكر مدو والمبد المسلم المس

#### තවතවනවනවනව 🛞 🛞 මා තවතවනවනව

(450)تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ،دار احيا ، التراث العربي،بيروت، ٣٣٢/٣٠

(451)صحيح البخاري ،ايج ايم سعيد كميني، كراچي، ١/٠٥٠

الا صحیح مسلم،ایچ ایم سعید کمپنی،کراچی،۲/۳/۲

(452)پ ٩ ١ ،سورةالفرقان، آيت ٤٣

(453) ترعمة كنزالا يمان: بيالله كالعل ب جي جا ب د اورانلد ير فعل والا ب-

(454) ب٢٨ سورة الجمعة ، آيت

(455)پ۲۸،سورةالتحريم،آيت،

(456) جمع الجوامع اصادمع الالف،حديث ١٣٣٥٥ ،دارالكتب العلميهيروت،٩٢/٥

#### بطلع القهرين فى ابانة صبقة العهرين

اوراس طرح حضرت ابوا مامه نے جناب سيد الرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم سے روايت كيا بلكه حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنها عصروى قال ( ( كان ابسي يقرءها وصالح المومنين أبو بكر وعمر))(457)يعين جناب الي بن كعب رض الله تعالى عندكرسيد القراء بي اس آيت كويول يرصة "وصالح المومنين ابوبكر وعمر "بيلفظال كي قراءت مين داخلِ قرآن تقا۔

عبدالله بنعباس منى الله تغالى عنفر ماتے ہيں عمر فاروق منى الله تغالى عنه نے حضور سيد الرسلين ملى الله تعالى عليه وسلم ميس عرض كيا: يارسول الله حضور كوفلان امركى كيا فكرب أكرابيا واقع ہوا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے فرشتے اور جبریل ومیکا ئیل اور میں اور ابو بکر اور مسلمان آپ کے ساتھ ہیں حق سرماندوتعالی نے تقعد بی فاروق میں بیآیت نازل فرواکی۔(458) اقول پس بخو في تابت كه صلع السمؤمنين كاخطاب منتظاب رفعت مآب حضرات شیخین کو کرامت ہوا اور اس ہے دصف ِملاح میں شیخین کی مزیت وتفوق کہ باليقين موجب رقع درجات وكثرت ثواب ہے بعیند اى طریقة استدلال سے ثابت جو كربمة ثالثه برلفظاولمواالمفضل معملوك بوااى لئة فاطل صوفى علامه عبدالرؤف مناوى رحمة الله عليه في تيسير شرح جامع صغيرا مام علامه جلال الملة والدين سيوطي ميس حديث مُرُور ((صلح المومنين ابو بعد وعمر)) كايون شرح كي ابي هما اعلى المومنين صغة واعظمهم بعد الانبياء قدرا"انتهي (459)(460)اسعبارت سياستدلال فقيركي

#### නැවැතුව තැට තැට ඇම 🛞 🛞 නැවැතුව තැට තැට තුල

(457)تفسير در منثور مسورة تحريم اتحت قوله تعالى "وصالح المؤمنين" ،دارالفكر ، بيروت ، ٢٢٣/٨ (458) صحیح مسلم، ایج ایم سعید کمپنی، کراچی، ۱/۸۰۱

الاتفسير قرطبي،مكتبه رشيديه ، كوثله، ١٩٩/١٢١

الماتفسير ابن كثير امكتبه رشيديه اكوثثه ١٩٥٥/١٠٥٢

(459) ترجمہ: صالح الموتین کے بیمنٹی کدوہ دونوں رضی اللہ تعالی جی سلمانوں سے اعلی ہیں نعت و مفت میں اور انبیا علیم اللام کے بعد ان سب سے بڑے میں قدر ومنزلت میں ۱۲۔

(460)فيض القدير شرح جامع الصغير،تحت حديث ٩٨٥ مدار الكتب العلميه، بيروت ، ١٥١/٣ (460)

عجب تا مُدِ بوكن فالحمد لله

آيت ِ ثامنه:

قال الله سبحنه وتعالى ﴿قُلَ هَلَ يَسْتُوى اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لِا يعلمون ﴾ (461) تو كه كيابرابر بين وه جوجائة بين اور جوبين جائة ـ

> ر آيت تاسعه:

قال تبارك و تقدس ﴿ يوفع الله الذين امنو منكم والذين او تو العلم در جن المور (462) بلند كريكا الله من سايمان والول كواورائيس جوعم دئ كا درجول ميل اقول والله يغفرلى ان آيات طيبات سئابت كيلم باعث فضل اورشل ايمان موجب رفع درجات باورير ظامر كرزيا دت سبب باعث زيادت مسبب پسجس قدرعلم ميش فضيلت افزول اورا حاديث و آثار سئابت كه جناب شيخين رض الله تعالى عنما كربرابر محاب ميل كي كولم نه تقا بلكه اعلميت صديق تو قرآن عزيز سے ثابت جيسا كهم اس كے دائل انشا والله تعالى باب ثانى كي قصل .... ميل بسط كريں كے فائد ظر (پس واتفار كر) والله الماد كريں ماشر و:

قال حلت آلاء ه ﴿ للفقر آء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله داولنك هم السعادقون ٥ ﴾ (463) ان فقيرول الجرت كرفي والول كرفي جونكائي كاليا السعادقون ٥ كالمنافقيرول الجرت كرفي والول كرفي جونكائي كالتها ورائد اور الول كرمول كى مدوكرت وه الوك بين سيجد

(461) پ٣٣، سورة الزمر، آيت ٩

(462) پ٢٨، سورة المجادلة، آيت ١١

(463) پ٢٨، سورة الحشر، آيت

آید کریمہ میں اللہ سجانہ وتعالی مہاجرین کے سیچراست کو ہونے کی کواہی ویتا ہے اور مہاجرین کے سیچراست کو ہونے کی کواہی ویتا ہے اور مہاجری ہوگا جس نے افعالمیت ابی بکر وعرصر بحایا تعالی (464)

اقول وربی غفار الذنون تحریر دلیل بید کرمادق مطلق الله با تقید قول و و ن قول کا اطلاق ای برکیا جائے گا جوائی ہر بات یس بچا ہواور اطلاق کا ذب کے لئے دروغ واحد کا ارتکاب کائی جیے عدالت کرایک گناه اس کا مزیل اور فتق کا شبت ہی جبحت سجانہ و تعالی نے مہاجرین کا نام صادقین رکھا تو بالضرور وہ اپنی ہرکلام ہی سے ہیں اور تفضیل شخین ان کے کلام سے ثابت ہی قرآن اسکی حقیقت پر شاہر به مثل هذا استدل حسن البصری کما فی المحبید للامام وابو بھر بن ابی عباش جماعند الخطیب البغدادی و هما کما تری من اجلة العلماء علی حقیة خلافة الصدیق فانهم اطبقواعلی قولهم له یا علیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم والله سماهم صادقین فیما اطلقو افیه و هو استنباط حسن قاله ابن حضر فی صواعقه وغیرة فی غیرها (468)(467)

නැවැත්වනුවනුව 🛞 🛞 🏵 නැවතුවතුවතුව

الم قدول مطلق، قيراطلاق اس غرض سے بے كداطلاق معدق مقيد كومدق واحدى بے مثلاجو الله عليہ مطلاق مين ايك بات مطابق واقع كم اسے اس بات بس سيائى كہال الله عليه وسلم ((ان الحذوب قد يصدق)) (465)(465) مامند

අත්වනව අත්වනව මුදි මුදි අත්වනව අත්වනව

(464) ترجمه: ان شاء الله عنقريب تواسي ديمي كار

(465) ترجمه: جيها كه حضور ملى الله تعالى عليد علم في فرما يا: بي شك برد الجمونا بمى يج بول ويما يهد

(466) مرقاة المفاتيح ، كتاب الطب و الرقى بهاب الكهانة ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، ٨/ ٩٠٩

(467) ترجمہ: اس کی شل حسن بعری رض الله تعالی عند نے استدلال کیا جیما کدامام کی کبیر میں ہے اور ابو

بحر بن ابی عمیاش نے استدلال کیا جیسا کہ خطیب بغدادی نے نقل کیا، یہ دونوں جیسا کہ تم جانتے ہو

برے علماء میں سے بین، (انہوں نے استدلال کیا) ظافت مدین کی حقیت (بتیا کے مقرم و کسیں)

#### 

اقول ولكن عليك بتلطيف القريحة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا والله احاط بكل شيئ عبرا- (469)

تنبيهالختام:

اے عزیز دیکھا تونے کہ آیات قرآن تقضیل شیخین رضی اللہ تا کوس زورشور سے مطاقہ کا منشور کس شدو مدسے سنار ہی ہیں اگر دعوی فابت فرمار ہی ہیں اور ان کی افضیلتِ مطاقہ کا منشور کس شدو مدسے سنار ہی ہیں اگر دعوی اسلام میں سچا ہے تو سوائٹلیم کے کیا چار ہے قرآن کے حضور اپنی عقل کو دخل دینا یا نفسانی خواہشوں اور طبعی رغبتوں پر کاربند ہونا کیسی نامز ابات ہے قرآن کے آگوئی منتہیٰ نداس سے بڑھ کرکوئی مقتدی ہر ہر حرف اس کا مسلمانوں کا ایمان ہے ﴿ لا یا تیب الباطل من بین یدیه و لا من خلفه کی (۱۹۲۵) اس کی شان ہے، وہ خود فر ما تا ہے ﴿ ما اختلفتم مین یدیه و لا من خلفه کی الله کی (۱۹۲۵) میں چیز میں تم مختلف ہواس کا فیصلہ خدا کی طرف ہے۔

واعجبالاجب خداى كفيمله برراضى ندمواتو كياكونى ادرهم وعاكم تلاش كرركها

තවතවතවතවතව 🍪 🍪 කවතවතවතවතව

پرکے مہاجرین نے ابو کرصدین رضی اللہ تعالی مذکوا ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ کم نے پراتفاق کیا ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام معادقین ( ہے ) رکھا ہے ، پس لازم ہے کہ دہ اپنے اس کہنے جس مجس سے ہوں ۔ بیہ ایک اچھا استفاط ہے جس کوابن کثیر نے بیان کیا ہے اور علامدابن جرنے اپنی کتاب معواعق کے اندراور ویکر علاء نے اپنی کتاب معواعق کے اندراور ویکر علاء نے اپنی کتاب معواعق کے اندراور

(468) الصواعق المحرقة بهاب اول افصل ثالث، كتب خانه مجيديه بملتان اس ا ا ا ا (468) ترمد: جمد يرلازم م كريم على الطافت كود كم مثايد كه الله تعالى تير م الحكى امركو

يدافرمائ اورالله برجيزے باخرے۔

(470) رجم كزالا يمان باطل كواس كى طرف را فيس شاس كية كے عداس كے يہيے ہے۔

(471) پ٣٢،سورة حتم السجدة، آيت ٢٣

٦- الا ﴿ له الحكم واليه ترجعون ٥ ﴾ (474)(473) ﴿ اليس الله باحكم الحاكمين ﴾ (475)(475) ﴿ اليس الله باحكم

නව නව නව නව නව 🍪 🍪 🍪 නව නව නව නව නව

(472)پ۲۵،سورةالشوري،آيت ۱۰

(473) ترجمه كنز الايمان: اى كاعلم باوراى كى طرف بعرجاؤك\_

(474) پ٠٢٠ سورة القصص آيت

(475) ترجمه كنزالا يمان: كيااللهسب ما كمول عيد وكرما كمنيس

(476)پ ۳۰ سورة التين، آيت ۸

# الفصل الثالث في الاحا ديث النبوية

# والبوارق المصطفوية عليه وعلى آله الصلوة والتحية

واضح ہوا حادیثِ مرفو عا ابت تقضیلِ شیخین رضی اللہ تعالیٰ جہا ہیں ایس کر سے محدودہ پہلیں جن کے استقصادا ستیعاب کی طرف دست طبح دراز کیا جائے ہم ان شاء اللہ تعالی باب طافی میں ایک جم غفیران میں سے ذکر کر کے استز الی رحمت اللی کریں گے تو لا وفعلا سید الرسلین ملی الله جم غفیران میں سے ذکر کر کے استز الی رحمت اللی کریں گے تو لا وفعلا سید الرسلین ملی الله تعالی علیہ ہو مرحم حراح بوضاحت تمام روش و شکارا فرمادیا کہ جورت شیخین کا در باراللی وبارگا و رسالت پناہی علیہ وکلی آلہ المعلوة واللام میں ہے کسی کانہیں اور جس جالات مثان ور فعت مکان پر میسر فراز کسی کو میسر و مہیا نہیں ہم یہاں صرف داند از خران و نمخی از واوشح واجل وائی اور نظر وفکر و تبہیہ مقد مات و ترسیب دلائل و تقصیر مباحث سے اغی ہیں یاوہ واوشح واجل وائی کے مقاصد سے جدا ہیں ناظرین والا تمکین ہی کام مطالعہ اس فصل اور جو فصول آمیہ باب جانی کے مقاصد سے جدا ہیں ناظرین والا تمکین ہی کام مطالعہ اس فصل اور کانتش اس معنی پر کری فشین جوت ہوتا ہے جو ہم تبرات مقد مہ ہیں تقریر کر آئے یا وہ خیا لات خام مین پر کری فشین جوت ہوتا ہے جو ہم تبرات مقد مہ ہیں تقریر کر آئے یا وہ خیا لات خام میں باتے ہیں جو حضرات سفف ہے نے حرارت جوش او ہام میں پکائے الیا نہ ہو کہا کہا کہا تھا ہیں جگا نے کی کہاس تقریر سے خفلت ہوا در نہیں ہر دلیل پر شانہ ہلانے خواب سے جگانے کی کہاس تقریر سے خفلت ہوا دو نہیں ہر دلیل پر شانہ ہلانے خواب سے جگانے کی کہاس کہاس تو اس سے جگانے کی کہاس تقریر سے خفلت ہوا در نہیں ہر دلیل پر شانہ ہلانے خواب سے جگانے کی

اور یہ بھی من رکھا جا ہے گہم کہ اسوفت مقام تحدیث میں ہیں ہمارے نزویک وہ مضمون جسے چند صحابیوں نے حضور سید الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالفاظ متقاربہ خواہ متحدہ روایت کیا چند حدیثیں ہیں مگر ہر صحالی کی روایت جداگانہ ذکر کرتامنجر بہ تطویل الہذا عالی ہم تعلم حدیث کے ذکر میں باتیاع فقہ ایک ہی لفظ پراقتصار رکھیں مے اور شارِ احادیث عالی ہم تعلم حدیث کے ذکر میں باتیاع فقہ ایک ہی لفظ پراقتصار رکھیں مے اور شارِ احادیث

کے لئے ہندسہ جدا گاند کی علامت اختیار کریں سے، اب کدائ تہید سے فراغت یائی ہاں ا كناف عالم مين ندائة دلنواز يجيئ اوراطراف زمين مين صدائے جال كداز د بيجئے وہ دلنواز نداجس سے ارباب ارشاد کے داول کی کلیال کھل جائیں اور وہ جال گداز صداجس سے اصحاب عناد کے جگر ہل جائیں وہ دلنواز ندا کہ ابر بہاری بن کر چمن ہدایت میں پھول برسائے اور وہ جاں گداز صدا کہ گرجتی امنڈ کرخرمنِ صلالت پر بجلیاں گرائے وہ دلنواز ندا جس میں اہل حق کے لئے فرحت ابدی کے سامان تکلیں اور وہ جال گداز صدا جس سے ابنائے باطل کے کلیجے جار جار ہاتھ اچھلیں کہ ہاں اے بلبلان گلہائے ہائے رسالت وجاشی خوابان شهدشيري نبوت سرجه كائي أتكصي بند كالب خاموش سب فراموش يهال حاضر ہو،اے اہل برم ہمدتن کوش سرایا ہوش محود مدہوش بن خاو خبر دار کہ صدائے انفاس بھی تند ظا ہر ہوکہ اس وفت اس باوشاہ عرش بارگاہ کا فرمان واجب الا ذعان پڑھا جاتا ہے کہ فرش تا عرش و سمک تا ساک جس کے زیر تگین ، وہ تا جدارِ والا افتدار جس کے سواجہان و جہانیا ل میں کوئی حاکم نہیں ، وہ یا کے ستھرا کلام جسکے سنے کومرغانِ اولی احدمہ پر ڈالے ہوش سنجا لے سر بجیب و دم بخو دتصور بے جان ہوجاتے ہیں اور وہ جانفزا پیاراتحن جے سنگر مربینان جال بلب ومخ عيشان اجل طلب شفائة تازه وحيات باندازه يات بين طول طول بزار طوب اس خوش نصیب کو جواس کے حضور کردن اذعان خم کرے اور وائے مصیبت و بلاو آفت اس حرمان مقدر کی جواس سے سرتانی کر کے اپنی جانن زار پر جفا وستم کرے الا فاستمعوا وانصتوا وامنوا واذعنوا لعلكم ترحمون فبسم الله ويألله وتوكلا على الله والى الله ترجعون-

حديث اول ١:

امام بهام جبل الحفظ بحرطام علامة الوزى صاحب كتاب المصطفى ملى الدعليدوللم

(478) ترجمه: خرداركان لكاكرستواورخاموش رجواورايمان لاؤ (جيا كلمقريدكسيد)

اميرالمؤمنين في الحديث سيدنا محمد بن اسمعيل بخارى اور حافظ اجل حير المل ابوداؤ وسليمان بن اصحف بخرى يحتاني اور محدث بيرعالم جبير ابوالقاسم لليمن بن احد طرائي رحمة الله تعالى بن احد طرائي رحمة الله المجتمعين باساني وخود ما حضرت سيدنا وابن سيدنا عبدالله بن عمر قاروق وضى الله تعول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى افضل هذه الامة بعل نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعمل في المن في المن في المن الله عليه وسلم كن زعرك من كما كرت افضل الله عليه وسلم فلا ينكرة) ((479) يعن بم مرسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم كن زعرك من كما كرت افضل اس امت كے بعداس كے بي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كن بي ملى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كن بي الله عليه وسلم كن الله عليه وسلم كن بي الله عليه وسلم كن الله عليه وسلم كن بي الله عليه وسلم كن الله كن الله عليه وسلم كن الله عليه وسلم كن الله كن الله كن الله عليه وسلم كن الله عليه وسلم كن الله كن اله كن الله 
#### حديث دوم ٢:

عبد بن حيدا في منداور ابوعبدالله من بن عبدالله حاكم نيسا بوري سيح مندرك اور حافظ ابوليم حلية الاولياء بيس اور حافظ محمود بن النجار بجند طرق اسنا دسيدنا ابودرداء رض الله تعالى عندست داوى، رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيس ((منا طلعت الشهس ولا غربت على احد افعضل من ابس بحد الا ان يحون دبس) ((480) نه طلوع كيا آفاب نے اور نه غروب كيا كئي جوابو برست افعنل موسواني كيد

#### فائده:

يهال دوامرقابل لحاظ، جوال مديث اوراسك ماورايس اكثر بكارآ مرموسك \_

अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये

( كيام في الجير مافي) اوريقين ركموراميدكرت موئ كرتم بردتم كياجائ ، الله ك نام سے اور الله است مدد ما بنتے ہوئے اور الله يرتوكل كرتے ہوئے اور الله علاقے ما والله يرتوكل كرتے ہوئے اور الله كي طرف تم لونائے جاؤگے۔

(479) المعجم الكبير، عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما، حديث ١٣١٦ ا داراحياء التراك العربي ، بيروت، ٢٢١/١٢

(480)كنزالعمال فضائل ابو بكرالصديق معديث ٢١٢١١ دارالكتب العلميه ، بيروت، ١١/١٥٢

اولاً بلغا کا قاعدہ ہے جب کسی شے کفی کلی مقصودہ وتی ہے اسے ای قتم (ک)
الفاظ ہے تجبیر کرتے ہیں کہ آفاب اسی چیز پر طالع نہ ہوایا اس پر طلوع وغروب نہ کیایا زیر
سایہ آسان ایبا کوئی نہیں یا وجہ ارض اس سے خالی ہے یا زمین نے نہ اٹھایا اور فلک نے
سایہ میں نہ لیا کسی ایسے کو یا دن نہ چیکا اور رات نہ تاریک ہوئی اس پر اور مقصود ان سے
بطر بی اثبات لازم بھوت ملز وم خواہ یوں کہتے کنفی ملز وم با تفاع لازم وہی سلب مطلق وعدم
عام ہوتا ہے، پس حاصل یہ کہ زمانہ آدم علی العملوة والسلام سے آج تک بعد انبیا ومرسلین کے
کوئی شخص ابو بکر سے افضل بیدانہ ہوا۔

ثانیا عرف دائر وسائر ہے کہ عنی تفضیل کونی افضل کے ہیرا یہ میں اداکرتے ہیں کہتے یہ ہیں کہ فلاں شخص سے کوئی افضل نہیں اور مراد سے کہ نہاس سے کوئی بہتر نہاس کا کوئی ہمسر بلکہ وہی سب سے خیر و برتر اور شاید ہمر اس میں ہے ہے کہ مساوات تا مہ کلیہ همیقیہ دو مخصوں میں کہ ہروصف و ہر نعت و ہرخو بی و ہر کمال میں کا نے کی تول ایک سانچے کی و هال ہوں از قبیل محالی عادی پس نفی افضل افاد و مقصود میں کافی تو معنی صدیث ہے ہوئے کہ تمام ہوں از قبیل محالی عادی پس نفی افضل افاد و مقصود میں کافی تو معنی صدیث ہے ہوئے کہ تمام جہاں میں انبیا و مرسلین کے بعد نہ کوئی صدیت سے امش نہ کوئی انکامشل و مثیل بلکہ وہی سائر مخلوق سے افضل۔

حديث سوم ٣:

طبرانی سیدنا جابر رض الله تعالی مند سے روایت کرتے ہیں حضور سیدالعلمین ملی الله تعالی علی الله تعالی علی احد مند علی احد مند افتضل من ابسی علی احد مند عدد افتضل من ابسی بعدی)) ((ما طلعت الشمس علی احد مند عدد افتضل من ابسی برآ فاب نداکلا جوابو بکر سے افتال ہو۔

فائده:

اس مدیث کے لئے شوام کثیرہ ہیں اور حافظ مما دالدین بن کثیر نے اس کی صحت

අත් අත් තව තව ඇම 🛞 🛞 ශාව තව තව තව තව

(481) المعجم الاوسط للطيراني، حديث ٢٠٣٥، دارالكتب العلميه ، بيروت، ٢٤٣/٥

کی طرف اشارہ فرمایا۔

### حديث جهارم ٤:

طرائی حضرت اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه سے راوی ((ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال ان روح القدس جبریل اخبرنی ان خیر امتث بعد ك ابو بست را (482) یعنی رسول الله علیه و الله الله علیه و الله و ال

عديث يتجم ٥:

طبرانی بیم کیراوراحد بن عدی کال میں حضرت کمد بن اکوع رض الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں حضور خیر البشر علیہ العملوة والتحة فرماتے ہیں ((ابو بھر خیر البشر علیہ العملوة والتحة فرماتے ہیں ((ابو بھر خیر الناس الا ان یکون نبی)) ((483) ابو برسب آ دمیوں سے بہتر ہیں سواانبیا کے۔

مدیث شتم ۲:

عام حضرت انس رض الله تعالى عند سے راوى حضور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ين (ماصحب النبيين و المرسلين ولاصاحب يات افضل من ابى بست ر) ((ماصحب النبيين كرض قدر صحابي بي اور صاحب ياس (يعنى صبيب بجار جنكا مصدين سجانه نے يس شريف ميں ذكر فرما يا اور ان كاجنتى اور مرم موتا بيان كيا ) ان ميں كوئى صديق سحانه نے يس شريف ميں ذكر فرما يا اور ان كاجنتى اور مرم موتا بيان كيا ) ان ميں كوئى صديق سے افضال بيں۔

#### अव्येक्टोकार्यकार्थकार्थ की की कि विकार्यकार्थकार्थकार्थ

(482) المعجم الاوسط، حديث ٢٣٣٨ ، دارالكتب العلميه ، بيروت، ١٨/٥

(483) الكامل في ضعفاء الرجال لابن على عكرمه بن عمار ، حديث ١٣١٦ دار الكتب العلميه ، بيروت ، ٢ /٣٨٣

(484) كنزالعمال، فضائل ابوبكر الصديق رضى الله تعالى عنه معديت ٢٥٦١، دارالكتب العلميه ، بيروت، ١ ١ ٢٥٠١

### مدیث <sup>ہفت</sup>م ۷:

ویلی مندالفروس میں جناب امیر کرم الله تعالی وجہ سے داوی حضورا کرم الله کومین سلی الله تعالی علیہ وکل آله وکل فرماتے ہیں ((اتائی جبریل فقلت من یہاجر معی قال ابو بھر وھو یہلی امر امتك من بعدك وافضل امتك )) ((185) لیعنی جبریل امین علیہ اصلو قوالسلام میرے پاس آئے میں نے کہا میرے ساتھ مدینہ طیبہ کوکون جبرت کرے گاعرض کیا ابو بکر اور وہ والی ہوئے امر امت کے بعد حضور کے اور وہ حضور کی تمام امت سے افضل ہیں۔

### حديث ديم ۱۰

ما كم كن اورابن عدى كامل اورخطيب تاريخ مين حضرت الوجريره رض الشقالى عد (رب المربة عليالعلوة وأتخية كاارشاد ب ((اب وبسعسو وعمد خيد الاولين والآخرين وخيد اهل السمون وخيد اهل الادضين الا النبيين والمدسلين)) ((487) الويكروعم بهترين سب الكول يجعلول كاوربهترين سب الكول يجعلول كاوربهترين سب آمان والول ساوربهترين سب في والول كروا بين من والول كروا بين من والول كروا بين المال المال المال المال كروا بين من والول كروا بين المال المال كروا المال كروا المنادة والمال كروا المنادة والمال كروا المنادة والمال كروا المنادة والمنادة ولمنادة والمنادة ولايد والمنادة 
#### इति होत्स होत्स होत्स होता 🛞 🛞 क्षि होता होता हैता

(485) كنزالعمال، فضائل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه، حديث ٣٢٥٨٥، وا رالكتب العلميه ، بيروت، ١ / ٢٩١

(486) كنر العمال، فضائل أبو بكروعمر، حديث ٢٥٨/١٠دار الكتب العلميه ، بيروت، ١١/٨٥١

(487)جمع الجوامع محرف المهمزة محديث ١٢٣ مدار الكتب العلميه ، بيروت، ١٩٧١

#### حديث يازوجم ١١:

ترفری نے جامع اور اہن ماجہ نے سنن اور عبد اللہ بن احمد نے زوا کد مسند میں روایت کی و هذی روایة ابن الامام عن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کرم الله تعالی و حومهم قال حدثنی ابی عن ابیه عن علی قال ((کنت عند النبی صلی الله علیه وسلم فاقبل ابو بھر وعمر فقال یا علی هذان سیدا کھول اهل الجنة وشبابها علیه وسلم فاقبل ابو بھر وعمر فقال یا علی هذان سیدا کھول اهل الجنة وشبابها بعد النبیبن والموسلین)) (۱۹۸۶) لین حضرت امام سن جبتی رضی الله تعالی عزر کے اپ تے حضرت من بن زیدفر ماتے ہیں جھے میرے پدر بزرگوار حضرت زید بن سن نے اپ والد ماجد حضرت امام سن ناہوں نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی کرم الله تعالی وجہ سے تحدیث کی کہ جناب مرتضوی نے فر مایا میں خدمت اقدی حضور افضل الانبیا صلی الله تعالی علیہ والم میں حاضر تھا کہ ابو بکر وعمر سامنے سے آئے حضور نے ارشاد فر ما یا اے علی بیدونوں سردار ہیں الل جنت کے سب پوڑھوں اور جوانوں کے بعدا نبیا ومرسلین کے۔

یکی مضمون (۱۲) ترفدی نے جامع (۱۹۶۱) اور ابولیعلی نے مسند (۱۹۵۱) اور ضیائے متارہ (۱۹۹۱) میں حضرت الس بن ملک اور (۱۲) ابن ماجہ نے سنن میں حضرت الب جحیفہ (۱۹۵۱) اور (۱۳) ابن ماجہ نے سنن میں حضرت ابو جحیفہ اوسط میں حضرت جابر بن عبداللہ (۱۹۵۶) و (۱۰) حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ تعالی منہم اجھین سے دوایت کیا (۱۹۹۹) ترفدی

#### मार्थ 
(488)مسند احمد حنبل مسند على بن ابي طالب، حديث ٢٠٢، دارالفكر، بيروت، ١٥٢/٢

(489)سنن ترمذی،ایچ ایم سعید کمپنی،کراچی،۲۰۷/۲۰۲

(490)مسند ابي يعلى ،معرفة العلوم و القرآن ، بيروت، ١ /٣٠٣

(491) الاحاديث المختارة ، مكتبه تحفة الحديثيه ، مدينه ، ١ ٩٤/٢ ١ ـ ٢ / ٢٣٣

(492)سنن ابن ماجه،ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی،ص ۱ ۱

(493) المعجم الاوسط، دار المعرفة ، رياض، ١/٢ ٩

(494) المعجم الاوسط دار المعرفة ارياض ٢٥٩/٣٠

معلله القهرين في ابانة سبقة العهرين المستنسس

عدیث انس کی تحسین کرتے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال رجال سجیح ہیں اور بعض علائے متاخرین نے اسے متواتر ات سے شار کیا۔

حدیث شانزدهم ۲۰:

وارقطنی حضرت جابر بن عبداللدر من الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں من طریق اس

جريج عن عطاء عنه ((ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابا الدراء يبشى امام ابى بكر فقال تمشى قدام رجل ما طلعت الشمس على خير منه)) (495) واخرجه عم فلم يذكر اسم من مشى امامه و اللفظ عنده ((تمشى بين يدى من هو خير منك))

وانا امشى امام ابى بكرقال يا ابا الدرداء قال ((رائى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امشى امام ابى بكرقال يا ابا الدرداء اتمشى امام من هو خير منك ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابى بكر) قال ومن وجه آخر ((اتمشى بين يدى من هو خير منك فقلت يا رسول الله ابو بكر خير منى قال ومن اهل محة جميعا قلت يا رسول الله ابو بكر خير منى ومن اهل محة جميعا قال ومن اهل المدينة جميعا قلت يا رسول الله ابو بكر خير منى ومن اهل الحرمين قال ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء بعد النبيين والمرسلين خيرا وافضل من ابى بكر) ((((المرائق المرائية المرائية المرائية ورواء رض الدومين المرائية المرائية ورواء رض الدومين قال ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء بعد النبيين والمرسلين خيرا وافضل من ابى بكر) (((((المرائق المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية المرائية ورواء رض الدقال عندونل عنوا وافضل من ابى بكر المرائية المرائية المرائية المرائية والمرائية والمرائ

නව නව තව තව තව මු මු මු නව නව නව නව නව

(495) كنز العمال متاليفات اشرفيه مملتان ٢٢/١٢٠ (في كنز العمال من المالدروا ورشي الدمن

(496)كنز العمال، كتاب الفضائل ،فضائل الشيخين ،حديث ٢٢١٠٠ ، دار الكتب

العلميه (بيروت ١٣٠/4

(497)كنز العمال،كتاب الفضائل،فضل الشيخين رضى الله نعلى علما،حديث ٢٠١٠، ا٢٦، دار الكتب العلميه ، بيروت، ١٠١/٤ (بالفاظ مختلفة والمعنى واحد)

### افسله بالهوب كروعمر رض الله تعالى مهما

نہ کیااورایک روایت ہیں ہے تو اس کے آگے چاتا ہے جو بچھ سے بہتر ہے آفتاب نے انبیاو مرسلین کے بعد کی ایسے پر طلوع وغروب نہ کیا جو ابو بکر سے افضل ہواورایک ہیں ہوں ہے کیا تو اس کے آگے چاتا ہے جو تچھ سے بہتر ہے ابو در داء نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر جھ سے بہتر ہیں اور تمام اہل بہتر ہیں فرمایا اور تمام اہل مکہ سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر جھ سے بہتر ہیں اور تمام اہل مکہ سے فرمایا اور تمام اہل مدینہ سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر جھ سے بہتر ہیں اور تمام اہل مکہ وحدیثہ سے فرمایا آسان نے سابیٹ ڈالاکسی ایسے پر اور زہین نے نہ اٹھایا کسی ایسے کو جو انجیاو مرسلین کے بعد ابو بکر سے بہتر وافضل ہو۔

عديث هيجد جم ١٨:

(آگے بیاض ہے) (498)

නව තව තව තව තව මේ 🛞 🛞 තව තව තව තව තව තව

(498) مدیث نمبر ۱۸ کی بیڈگ کے بعد نصف صفحہ ہے زائد تک بیاض ہے۔

فسوت: الم ابلسنت رقمة الله تفال عليك الداز تحريب محسوس بوتا بكراس فمل من كثيرا حاديث سے افسليت صديق الم الله تفال عند كو تابت فر مايا بي مكر افسوس كر ميں مرف متر وا حاديث بى دستياب موسكين ...

باب دوم

خصائص و فضائل عجيبه

### بسم الله الرحمن الرحيم ٥

فصل اول: جان نارى ويروانه وارى صديق اكبر رضى الله تعالى عنديس:

الله جل جلاله وعم نواله في حكمت كالمه كم طابق صحابه كرام رضوان الله تعالى عليم الجعين كو دين مين كى تائيد واعانت اورسيد المرسلين ملى الله عليه ولم كى نفرت وجمايت كے لئے بيدا كيا اور جنہيں زياوت فضل عطا كرنا منظور جوااان سے وہ كار بائے خطير لئے كہ غير سے نه بن پرئے كى كوسياست بلادو تذبير جهاد ورعايت رعايا و تكايت اعدا بي وه سليقه كامل بخشا كه جس كے ذور بازو نے قاف تا قاف كفر سے صاف اور دين بين معمور كرديا رعیت نے جو اس كے حرة كمال كا غازة جمال ہواكى كو جميز جيش العسر ہ، وقعن بير رومه، زيادت مجد نبوى ، فقراكى خبر كيرى بين متازكيا اور عطية بيري العمر ہ، وقعن بير رومه، زيادت مجد نبوى ، فقراكى خبر كيرى بين متازكيا اور عطية بيئي (دما على عشمن ما فعل بعد هذه )) (499) صله بين دياكى كو جهاوسانى بير، كمال بخشاك مضاد بدكفاركون كيا، ورخيبر سير بنايا، اسدالله الغالب لقب پايا، فضل نضا بيل بول طولى ملا، (( اقتصف هذه على ) كاخم غامل كي واصلاح ذات بين هن د مائے فريقين بر ماموركيا، كه بزارول مسلمانوں كى جائيں بياكر خلعت سيادت ليا

مر حسر الدر كارى ساختند مبل او اندر وليش اند اختند مركس والمدر وليش اند اختند مبل او اندر وليش اند اختند مرصد التي اكبروش الله تعالى عند وشريف ترين كار باليعنى سيد الحمويين ملى الله عليه وسلم پر جانارى اور حضور كي شمع جمال پر پرواندوارى ئي خصوص فر ما يا كه لوگون كي اعمال بزارساله ان كی خدمت كيس من ويني يهال تک كه امير المومنين فاروق اعظم رضى الله تعالى عند

කට කට කට කට කට ලබ් ලබ් ලබ් කට කට කට කට කට

(499) ترجمہ: آج کے بعد عثان جو بھی کرے اس پرمؤاخذہ میں۔

(500) ترمذی ، کتاب المناقب بهاب فی مناقب عثمان مدیت ۴۴۷۰ دار الفکر بهروت ۴۹۱/۵۰ (501) ترجمہ: برکوئی اسپنے کام کو خواصورت بناتا ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہوں کیکن اس کا (برا)

كرداراس كى خوبصورتى كوكراديا بــــ

#### والقمرين في ابانة سبقة العهرين المعديين المعديين

فرماتے ہیں ابو بکر کا ایک دن رات عمر کی تمام عمر ہے بہتر ہے شب غارِ تو رکی شب اور روز روزِ ارتد ادِعرب اب ہم اپنے اس دعوی کو کہ مصابب شید بدہ دا ہوال مدیفہ میں ابو بکر صدیق ہی نے نصرت وحمایت کو کام کیا اور اور کسی نے ساتھ نہ دیا دس وجہ سے ٹابت کرتے ہیں۔ وجہ اول:

#### وجيروم:

ابتدائے اسلام بیں جب کافروں کا نہایت غلبتھا اور وہ سید العلمین ملی الشعلیہ وہما کو طرح طرح سے ایذا پہنچاتے اسوفت سواصدین اکبر کے اور کون سپر ہوتا تھا ہر طرح حضور کی جمایت کرتے جب بوجہ تنہائی و بیکسی و کثر ت اعدا کے پچھ قابونہ چاتا الی با تمل کرتے کہ وہ رسول الله ملی الله علیہ وہ مرسول الله ملی الله علیہ وہ مرسول الله ملی الله علیہ وہ کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے رسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے رسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے رسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے رسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے رسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ،عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ بن الی معیط نے دسول الله ملی الله علیہ وہما کے دیتے ، عقبہ وہما ہے دیتے ، عقبہ وہما کے دیتے ، عمر 
#### කත් නව තත් කට තට ඇම 🛞 🛞 🛞 නව තට තට තට තට

(502)البحر الزخارالمعرون بمسند اليزار،مسند على بن أبي طالب،حديث ٩٢٨، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،١٣٨/٣١

مگلوئے اقدی میں نماز پڑھتے میں جا در باندھ کرنہایت زور سے بھینجی ابو برنے آکراس شق کود فع کیا اور فر مایا کیا مارے ڈالتے ہوا یک مردکواس امر پر کہوہ کہتا ہے رب میرااللہ ہے حالانکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس کھی نشانیاں اپنے رب سے۔ (503)

وجبرسوم:

کفارنے ایک بارحضور کو بہائتک ایذادی کوش آگیا ابو بکرنے کھڑے ہوکرندا دی خرابی ہوتمہارے لئے کیا مارے ڈالتے ہوا یک مردکواس بات پر کہ وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے کا فرآپس میں بولے بیکون ہے کہا ابو تحافہ کا بیٹا ہے دیواند۔(504)

وجبه جہارم:

مشرکین مجدیں بیٹے رسول اللہ ملی اللہ علیہ و ملم اور حضور کا ان کے جھوٹے خدا ؤں کا برا کہنا ذکر کر رہے تھے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ دملم مجد جس تشریف لائے کا فرآپ کی طرف آئے اور جب وہ کچھوریا فت کرتے آپ کی فرماتے ہو چھا کیا تم جمارے خدا ؤں کو ایسانیا نہیں کہتے ارشا دہوا کیوں نہیں کفارٹے اکبارگی حضور پر جملہ کیا فریا دی ابو بکر (کے) پاس آیا کہ اپنے یارکی خبرلویہ مجد جس آئے اور حال ملاحظہ کیا فرمایا خرائی ہوتمہارے لئے کیا مارے ڈالتے ہوا کی مردکو اس پر کہ وہ کہتا ہے میرا پر وردگار اللہ ہو مالانکہ وہ لایا ہو تمہارے یا کہ جب مراب روردگار اللہ ہو مالانکہ وہ لایا ہو تمہارے یا تھا کی جب میں روشن نشانیاں اپنے رہ سے مشرکین حضور کو چھوڑ کر انہیں مارنے لگے جب مکان کو واپس آئے شدت ضرب سے بالوں کا بیرحال تھا کہ جدھر ہاتھ لگایا لئیں ساتھ آگئیں اوروہ کہتے تھے برکت والا ہے قوائے والحجال والاکرام۔ (505)

#### 

(503)صحیح البخاری، کتاب الفضائل، باپ قول النبی صلی الله نعالی عله وآله رسلم ((لو کنت ۱۲۳/۲۰ مدرست ۱۲۳/۲۰ دار الکتب العلمیه ، بیروت، ۵۲۳/۲

(504) المستدرك عملى المصحيحين للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب خلافة ابي بكر، حديث ٢٣٠١، دار المعرفة، بيروت ١١/١١

(505)مسنداني يعلى موصلي مسنداني بكر الصفيق معليث ١٦٨ منار الكتب العلميه ، بيروت، ٢١١،

وجبه ينجم

وقتِ جِاشت حضور سيدالمرسلين ملى الله عليه والم خانة كعبكا طواف فرمات سے جب فارغ ہوئے كافروں نے جا درِاقدس كي كركھينى اور كہا تہميں ہوجو ہميں ان چيزوں سے مع كرتے ہوجنہيں ہمارے باب وادا بوجة تقے فرمايا ميں ہى ہوں بس ابو بكر حضور كى پينے كو چيٹ كئے اور كہا كيا مارے والے ہوا كي مردكواس بات پر كه وہ خداكوا پنارب بتائے اور وہ جوٹ تو كھلى نشانياں لايا ہے تہمارے پاس اپنے پر وردگارے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر ہے جھوٹ نوكس وہ چيز جس كا وہ تمہميں وعدہ ديتا ہے بے شك خداراہ اس كا اور جو سي ہے تو تہميں پہنچ كى بعض وہ چيز جس كا وہ تمہميں وعدہ ديتا ہے بے شك خداراہ نہيں وكھا تا فضول خرج برائے جھوٹے كو باواز بلند ہے كہتے جائے تھے اور آئكھيں ہور ہيں شميں مياں تك (كر) كفار نے حضور كو چھوڑ ديا۔ (507)

وجيرشتم:

مولی علی رض الد عند نے فر مایا اے لوگو جھے بتاؤسب سے ذیادہ بہادرکون ہے کہا:
آپ، فرمایا: خبر دار ہو ہیں جس کے مقابلہ ہیں میدان جی آیا اس سے آ دھار ہا ولیکن جھے
بتاؤسب آ دمیوں سے زیا دہ بہادرکون ہے ہو لے ہمیں نہیں معلوم آپ بتا ہے فرمایا ابو کمر
بے شک میں نے رسول الدملی الذعلہ وسلم کو دیکھا کہ قریش نے حضور کو پکڑا تھا اور وہ کہتے
جاتے ہے تہ ہیں ہوجس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا جتاب امیر فرماتے ہیں سوخداکی
فتم ہم میں سے کوئی پاس نہ میا سوا ابو کر کے کہ اسے مارتے ہے اور اس
نے اور اس بر کوئی باس نہ میا سوا ابو کر کے کہ اسے مارتے ہے اور اس
نے سے درب میرا اللہ ہے پھر جناب مرتضوی رضی اللہ تعالى عنہ چا درشریف منہ پردکھ کراس

කව තව තව තව තව දිදි ලිදි ලිදි කවතවතවතවතව

(507)تاريخ دسشق لابن عساكر اليوبكر الصديق، دارالفكر ابيروت ٥٣/٣٠

#### افعد ليت ابرو كروعمر رض الله تعالى عها

قدرروئے کہ ریش اقدس تر ہوگئ کھرفر مایا ابو بکر بہتر ہیں یامومن آل فرعون ہے لوگ چپ ہور ہے فر مایا کیا مجھے جواب نہیں دیتے سوخدا کی شم ابو بکر کی ایک گھڑی مؤمن آل فرعون کی تمام سعی سے بہتر ہے وہ ایک مردتھا جس نے اپنا ایمان چھپایا اور انہوں نے ظاہر وآشکارا فر مایا۔ (508) وجہ ہفتم:

جب صرف انتالیس ۱۹ مسلمان تنصد این اکبر رضی الله عند نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور یہ پہلے خطیب تنے جنہوں نے خدا ورسول کی طرف دعوت کی افر نہایت ضرب شدید سے چیش آئے پاؤں سے پامال کیا عتبہ بن ربیعہ نے شخت بے اوبیاں کمیں، چبرہ کی چوٹ سے ناک مند پہچائے نہ جاتے تنے لوگوں کو ان کے مرنے میں کہے شک نہ رہا کپڑے میں لیسٹ کر گھر اٹھالائے دن مجر بات منہ سے نہ لگی آخر نہار میں کلام کیا تو یہ کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا کیا حال ہے ان کے باب اور اور اتا ورب ملامت

#### කව කට කට කට ම 🛞 🛞 වනව කට කට කට කට කට

جہر مومن آل فرعون وہ صاحب عظے جنہوں نے در پردہ موی علیالسادہ والسلام پرایمان لا کران کی حمایت کی اور کلام اللہ شریف میں ان کا قصد اور بی قول (کر) فرعون و ملاء فرعون سے کہا تھا ہما فرمایا ﴿اتقتلون رجلا ان یقول رہی الله و قلد جاء کم بالبینت من دبکم ﴾ (510)(509) فرمایا ﴿اتقتلون رجلا ان یقول رہی الله و قلد جاء کم بالبینت من دبکم ﴾ (فرمایا مرالمومنین علی کرم الله وجرک بیہے کر رسول کی جمایت اور کفار سے اس تول کے کہنے میں دونوں شریک منے مرتز جے کے ہے۔ جب ملاحظ فرمایا کہ لوگ جواب بیس دیتے خور تفضیل و ترقیح ایو کرارشا دفر مائی۔ منہ

#### කට තට තට තට තට මුදු ලිදු ලිදු ලබා වනව තට තට තට

(508) البحرالزخار،مسندعلى بن ابي طالب،حديث ١٢١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٣/٣

(509) ترجمهٔ کنزالایمان: کیاایک مردکواس پر مارے ڈالتے ہوکہ وہ کہتاہے کہ میرارب اللہ ہے اور بہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور بہتکہارے دروشن نشانیاں تمہارے یاس تمہارے دب کی طرف سے لائے۔ (510) ب ۲۳ مسورة المؤمن، آیت ۲۸

كرنے لكے اور برا بھلاكہا لينى اپناتوبيرهال ہے اوراس وقت ميں بھى أنبيس كا خيال ہے ان كى ماں ہے کہا انہیں بچھ کھلاؤیلاؤ انہوں نے تنہائی میں نہایت الحاح کیا آپ نے بہی جواب دیا كدرسول التُدملي الشعليه وللم كاكيا حال ب مال في كما خدا كاتتم مجهة تمهار عاركا حال تبيل معلوم فرمایاام جمیل بنت خطاب (کے) پاس جاکر بوجھو،ام الخیر،ام الجمیل (کے) پاس تنس ان سے کہا ابو برتم مے محمد ملی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ کا حال بوج سے انہوں نے براواحتیاط چھیایا اور كہان ميں ابو بكر كو بہجاتوں ندمحم صلى الله عليه وسلم بن عبد الله ، بال أكرتم ميه جا ہوك ميں تمہارے ساتھ تہارے بینے (کے) یاس چلوں تو میں ایبا کروں، ام خبرنے کہا ہاں ام جمیل آئیں، صدیق اکبرکودیکھا.....یزے ہوئے ہیں،ام جمیل نے نزدیک جاکر آ داز بلند کی اور کہا ہی لوگتم سے اس طرح پیش آئے ہل فتق ہیں جھے امید ہے کہ خداتمہا رابدلدان سے لے ان کا تووبى كلام تقاكدرسول الندسلى الشعلية وملم كاكياحال ب،امجيل في كهاتمهارى ماك سن ربى ب وه اس ونت تک ایمان ندلا کی تھیں خوف ہوا مبادامشہور کردیں ،صدیق اکبرنے فرمایا ان کی طرف ہے کھے خیال نہ کرو، کہا تھے وسالم ہیں، کہا کہاں تشریف رکھتے ہیں، کہا دارالارقم میں، کہا میں نے سم کھائی ہے جب تک حضور کوندد کھیلوں گا چھوند کھاؤں پیوں گا، بالآخر جب رات کو سب سور ہے اور پہچل موقوف ہوئی ،اپنی والدہ اور ام جمیل پر تکمیدلگا کرمجوب کی خدمت میں حاضر ہوئے ، د میلعتے ہی برواندوار هم رسالت برگر براے اور بوسددینے سکے اور صحابہ بے تاب موكران پركر برزے اور رسول الله ملى الله عليه وسلم في الن كے لئے نہايت رفت فرمائى ، ابو يمر في عرض کیا میرے ان باپ حضور برقربان میرے ساتھ جو کیا کیا جھے اس کا پیچھ کا ہیں گئی جب حضور کوسلامت پایا تواہی مصائب کی فکر کیا ہے رضی الله تعالیٰ عنه وارضاه۔

۔ امیر المؤمنین علی کرم اللہ نغالی وجہ فر ماتے ہیں: روز بدرہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

අත් අත් අත් අත් මේ මේ මේ නිය වනවනව නව නව

(511) المعجم الاوسط ،حديث ٢ • ٣٤٠ دارالكتب العلميه ، بيروت، ٥/٣٤٢

کے لئے ایک عربی تیار کیا تھا پھر آپس میں کہااہیا ہم میں کون ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم

کے ساتھ رہے اور حضور کی محافظت کرے تا (کہ) کوئی مشرک آپ کوضر رنہ پہنچائے سوخدا

کوشم ہم میں سے کوئی شخص رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے پاس نہ تھا سوا ابو بکر کے کہ شمشیر
بر ہنہ کے حضور کے پاس کھڑے تھے اور مشرکیین سے جوکوئی شخص رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی
طرف جاتا اسے وفع کرتے سیدنا ابو ہر ہرہ وضی الشقائی عنظر ماتے ہیں: ملائکہ نے ابو بر مصدیق کوعریش میں
صدیق کے اس فعل پر مباہات کے اور آپس میں کہا نہیں دیکھتے ابو بکر صدیق کوعریش میں
رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے ساتھ۔ (512)

وجيرتم:

جب شب جبرت سرور عالم ملی الله علی و کام کران سے پوشیدہ شب کو برآ مد ہوئے الو بکر
ہمراہ سے بھی حضور کے آگے چلتے بھی پیچے بھی دائیں بھی بائیں ،حضور نے ارشاد فر ما یا الله بحب بید خیال آتا ہے مبادا کوئی کمین میں بیٹھا ہوتو
حضور کے آگے چلنا ہوں جب بیگان ہوتا ہے کہ شایدلوگ پیچے آتے ہوں تو پس پشت اور
میمی دہنے بھی بائیں ، کافروں کی جانب سے جھے حضور پراطمینان نہیں پس شب بحررسول
الله ملی الله علیہ و کم بیٹے جب صدیق اکبر نے یہ کیفیت دیکھی حضور کو ای نہ گئے یہاں تک کہ
بائے اقدی ورم کر گئے جب صدیق اکبر نے یہ کیفیت دیکھی حضور کو این کہ اس کی جس نے
بائے اقدی ورم کر گئے جب صدیق اکبر نے یہ کیفیت دیکھی حضور کو این کہ اس کی جس نے
الی کوئی کے ساتھ بھیجا حضور غارش تشریف نہ لے جائیں جب تک میں نہ جاؤں کہ اگر
اس میں کوئی چیز ہوتو پہلے میری بی جان پر آئے جب غارمیں گئے وہاں پچھ نہ دیکھا حضور
کو اٹھا کر اندر لے گئے اور غار میں سوراخ تھا جس میں سانی اور اثر دھے سے دلداد و

#### सारी सारी सारी सारी सारी की 🛞 🛞 कि सारी सारी सारी सारी करते

(512)كنز العمال، تاليفات اشرفيه، ملتان، ١٢ / ٣٣٥

الله سيرت حلبيه ادار المعرفة ابيروت ١ ٢ ٢/٢ ١

الرياض النضرة، جشتي كتب خانه، فيصل آباد، ٢٣/٢

Ś

جانال كوخوف مواميادااس مي يه كوئى چيزنكل كرمجوب كوايذ پهنجائ اينايا ول سوراخ مي ر کھ دیا اور سید الرسلین ملی الله علیه وسلم نے ان کی محود میں سرر کھ کر آ رام فر مایا ادھر سانپوں اور ا ژوھوں نے کا ثنا اور سر مارنا شروع کیا صدیق اکبرنے اس خیال سے کہ جان جائے مگر محبوب كى نيند مين خلل ندا ي مطلق حركت ندكى يهال تك كدا نسوان ك شبنم واركل بستان اصطفاملی الله علیه وسلم کے چبرہ اقدس پر پڑے حضور کی آنکھ مل کی ارشاد ہوااے ابو برکیا ہے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے سانی نے کا ٹاحضور نے لعاب دہن اقدی لگا دیا تکلیف زائل ہوئی آخر عمر میں اس نے عود کیا اور سبب شہادت ہوا، سیدنا انس بن ما لک رمنی الله عند کی روایت میں ہے۔شب عارصدیق اکبرنے عرض کیا یارسول اللہ پہلے مجھے جانے دیجے کدا کرسانی یا کوئی اور چیز ہوتو پہلے جھے پہنچے فرمایا جاؤ پس مجے اور بدسبب تاریکی غار کے اینے ہاتھوں سے تلاش کرنے لگے جہاں کہیں سوراخ پایا اپنے کیڑے محار كراس ميں ركھ ديئے يہاں تك كرتمام كبڑے موراخوں ميں مجرديئے ايك سوراخ باتى رہ تمیااس براین ایزی رکادی اورحضور ہے عرض کیا تشریف لا ہیئے پس جب مبح ہوئی نبی ملی الله عليه وسلم نے فرمایا كيڑے تمہارے كہاں ہيں اے ابو بكر انہوں نے جو كيا تھا تم اقدس تك يبنچايا پس رسول الله ملى الله عليه وسلم نے اسپنے ہاتھ اٹھا کر جناب باری (میں) دعا کی واللی ابو بكركو قيامت كے دن ميرے جنت كدر ہے ميں ميرے سأتھ كرحضوركووى آئى كداللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ (513) مولی علی کرم الله تعالی وجه فرمائتے ہیں ( (ان الله ذمه العاس ڪلهم ومدرابا بڪرنٽال﴿الاتنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفرو اثاني اثنين اذهما في الغار اذيقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا ﴾ (515)(514) لين الله جل طاله (في) سب لوكون كي قدمت فرما في اور ابو بكر كي مدح و

කට කට කට කට නම 🛞 🍪 මහ වනවනවනවනව

(513) تاریخ مدینه دسشق لاین عساکر ابو بکر الصدیق معلیت ۱۸۰۳ منار الفکر، بیروت، ۱۸۰/۳۰ مار (513) بروت، ۱۸۰/۳۰ میروت، ۱۸۰/۳۰ میرود التویة، آیت ۴۰

(515) تاريخ مدينه دسشق لابن عساكر اليوبكر الصديق معديث ٢٩١/٣٠دار الفكر ابيروت ٢٩١/٣٠٠

1

ستائش، کہ فرما تا ہے الا تنصورہ الآیۃ اگرتم رسول کی مددنہ کرد گے تو اللہ نے اس کی مدد کی جب این خصر است نظال دیا کا فرول نے ، دومراان دو کا جب وہ دونوں غاریس تھے جب اپنے بارے کہتا تھا تم نہ کھا، بے شک اللہ بھارے ساتھ ہے۔

وجردتم:

جب غارے نکے دن رات جاگے گذرا یہاں تک کہ ٹھیک دو پہر ہوگیا صدیت نے تلاش سایہ بین نظر دوڑائی ایک چٹان (پ) نظر پڑی اس کی طرف گئے دیوا پھر سایہ باتی ہو ہاں زمین کوصاف و ہمواد کر کے حضور کیلئے بچھو نا بچھا دیا اور عرض کیا یارسول اللہ آرام فرما ہے حضور نے استراحت فرمائی یہ کھار کود کھنے نکلے کہ مبادا آنہ پنچے ہوں اس اثنا گرام فرما ہے حضور نے استراحت فرمائی یہ کھار کود کھنے نکلے کہ مبادا آنہ پنچے ہوں اس اثنا بیل کے ایک چروا ہے تھے مرف میں اور کھیں تکن صاف کرا کے دود دھ دھوایا پھر اس میں پائی ملایا کے یہجے تک شخد اہوگیا ، پھر خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے حضور جاگ چے تھے عرض ملایا کے یہجے تک شخد ابوگیا ، پھر فرماتے ہیں حضور نے یہاں تک پیا کہ میرا جی خوش ہوگیا پھر کوچ کیا گفار در پ تھے سراقہ رض اللہ تعالی عذکہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے قریب کوچ کیا گفار در پ تھے سراقہ دونیزہ یا تھی نیزہ کا فرق رہ گیا صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کے گئان کا دوڑ نے ہمیں پکر لیا فرما گیا تم نہ کر اللہ ہمار سے ساتھ ہے جب سراقہ اور قریب ہوگے کہ ان کا موڑ ای تھی میں فاصل تھا صدیق نے بھر دی کھر دی کھر می کیا اور رونے گے حضور نے ارشاد فرمایا کہوں رونے ہو عرض کیا خدا کی تھے میں اپنی جان کے لئے نہیں رونا لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہا ہوں۔ کہوں دوئے ہو عرض کیا خدا کی تھے میں اپنی جان کے لئے نہیں رونا لیکن حضور نے ارشاد فرمایا

الغرض مرونت و ہر حال میں اس بار غارف خی جاناری کے مایندی ادا کیااور نہایت سخت سخت مصیبتوں میں اور بیک اور نہائی کے وقتوں میں حضور کا ساتھ دیااور بیسب

अपने कारों 
(516) صحیح ابن حبان کتاب التاریخ فصل فی بهجرته علیه السلام، ذکر وصف قدوم المصطفی و اصحابه الخ ، حدیث ۱۳۳۸ ، دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳/۸

مضامین احادیثِ معتبرہ ہے تابت ہیں۔

فقد اخرج البخارى فى صحيحه عن عروة من الزبيرقال ((سألت عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما من اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن ابى معيط جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع ردائه فى عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم ي (518)(517)

الحاكم عن انس بن مالك رضى الله عنه قال ((لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشى عليه فقام ابو بكر فجعل ينادى ويقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله قالوا من هذا قالواهذا ابن ابى قحافة المجنون)) (520)(519)

(517) اس مديث كاترجمدوجددوم يس كذر كيا -

(518) صبحب البخاري، كتاب الفضائل، ياب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوكنت متخذا خليلا، حديث ١٤٨٨، دار الكتب العلميه، بيروت، ٥٢٣/٢

(519) اس مديث كاترجمدود موم ش كذر كيا ي-

(520) المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب خلافة ابي بكر، حديث ٣٣٢٣، دار المعرفة بيروت، ١/٣١

كذا وكذا قال بلى فنثبوا به باجمعهم فاتى الصريخ الى ابى بكر فقيل له أدرك صاحبك فخرج ابو بكر حتى دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون عليه فقال ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم قالت فلهو اعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلوا على ابى بكر يضربونه قالت فرجع الينا لا يمس شيئا من غدائرة الاجاء معه وهو يقول تباركت يا ذوالجلال والإكرام) (521)(521)

وروى عن عمر و بن العاص رضى الله عنه قال ((ما

تنوول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنى كان اشد من ان طاف بالبيت ضحى فلقوة حين فرغ فاخذوا بمجامع ردائه وقالو انت الذب تنهانا عما كان يعبد آباؤنا قال انا ذاك فقام ابو بكر فالتزمه من ورائه ثم قال القتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جائكم بالبينات من ربكم دان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا بصبكم بعض الذي يعدكم دان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب في رافعا صوته بذالك وعيناة تسيحان حتى ارسلوة)) (523)(523)

واخرج البزارفي مسنده عن على رضى الله عنه ((انه قال اعبروني من اشجع قالو انت قال اما اني ما بارزت احد ا الا انتصفت منه ولكن اخبروني باشجع الناس قالو لا تعلم فمن قال ابو بكر انه لما كان يوم بدد جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله

अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये अध्य (521) الى صديث كاتر جمدود جيارم بيل كذر كيا ہے۔

(522) مسند ابی بعلی سوصلی مسند ا پی بکر الصدیق الحدیث ۴۸ دار الکتب العلمیه بی روت ۱ / ۴۲

(523) اس مديث كاترجمه وجيائيم يس كذر كيا ہے۔

(524) تاريخ دمشق لابن عساكر، ابو بكر الصديق، دار الفكر، بيروت، • ٥٣/٣٠

عليه وسلم لنلا هوى اليه احد من المشركين قوائله ما وفا منا احد الا ابو بكر شاهدا بالسيف على راس رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لا يهوى اليه احد الا هوى اليه فهذا اشجع الناس قال على ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ به قريش فهذا يجوء لا وهذايتلقالا وهم يقولون انت الذى جعلت الآلهة الها واحدا قال بوالله ما وفا منا احد الا ابو بكر يضرب هذا ويجوء هذا ويتلقا هذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله ثم رفع على بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت الحية ثم قال امؤمن أل فرعون خير ام ابو بكر فسكت القوم فقال الا تجيبوا نى فوالله لساعة ابى بكر خير من مثل أل فرعون ذلك رجل كتم ايمانه وهذا رجلا اعلى ايمانه)) (525)(525)

فى رياض النضرة عن عائشة رضى الله معالى عنها قالت

((لمااجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانو السعة وثلثين رجلا الم ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا ابا بكر انا قليل فلم يزل يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد وقام ابو بكر في الناس خطيباً و رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وكان اول خطيب دعا الى الله عزوجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون على ابى بكر وعلى المسلمين فضربوهم في نواحى المسجد ضربا شديدا ووطى ابو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بغلين مخصوفتين ويخرقهما بوجهه واثر ذلك حتى ما يعرف انفه من وجهه وجاءت بنو تيم فدخلو االمسجد وقالوا والله

ال مديث كاتر جمدود شيم من كذركيا بـــ

(526) البحر الزخار مستدعلي بن ابي طالب، حديث ١٢١ ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٣/٣

لنن مات ابو بكر لتقتلن عتبة ورجعوا الى ابى بكر فجعل ابو قحافة وبنو تيم يتكلمون ابا بكرحتي اجابهم فتكلم أخر النهار ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوة بالسنتهم وعذلوة ثم قاموا وقالوالام الخير بنت صخرانظري ان تطعميه شيئا او تسقيه اياه فلما خلت به والحت جعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت و الله ما لي علم لصاحبك فقال انهبي الي امر جميل بنت الخطاب فاسأ ليها عنه فخرجت حتى جاءت امر جميل فقالت ان ابا بكر ليسألك عن محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله قالت ما اعرف ابا بكر ولا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وان تجئ ان امضى معك الى ابنك فعلت قالت نعم فمضت معها حتى وجدت ابا بكرصريعاً دنغاً فدنت منه امر جميل واعلنت با لصباح وقالت ان قوما نالوا منك هذا لاهل الفسق واني لارجواان ينتقم الله لك قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذة امك تسمع قال فلا عين عليك منها قالت سالم صحيح قال فاين هؤ قالت في دار الارقم قال فان لله على اليته ان لا اذوق طعاماً ولا شراباً او آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامهلتا حتى اذا هد أت الرجل وسكن الناس خرجتها به يتكن عليهما حتى ادخلناه على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فانكب عليه فقبله وانكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال ابو بكر بابي انت وامي ليس في مأنا ل الفاسق من وجهى هذه امى برة بوالديها وانت مبارك فأدعها الى الله تعالى وادع الله عزوجل لها عسى ان يستقد ها بك من النار فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فأقامو ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وهم تسعة و ثلثون رجلا وڪان اسلام حمزة يوم ضرب ابو بڪر))(528)(528)

ආරුආට ආට ආට ඇම 🛞 🛞 නව ආව ආව ආව

(527)ال مديث كاترجمدوج الفتح يس كذر كيا يــــ

(528) الرياض النضره في مناقب العشره الباب الاول ، ذكر اسلام امه أم الخير، دار الكتب العلميه ، بيروت ، الجزء ا ،ص 28

البزار عن على كرم الله تعالى وجهه (يهال بياض ٢٠) ●

ابن عساكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عند قال (( تباشرت

الملئكة يومر البدر فقالوا اما ترون ان ابا بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش)) (529)(529)

عن حلبة بن هحصن قال ((قلت لعمر بن الخطاب انت خير من ابي بكر فيوم خير من عمر عمر هل لك ان احدثك عن ليلته ويومه قال قلت نعم يا امير المؤمنين قال اما ليلته (531) فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هارباً من اهل مكة خرج ليلا فتبعه ابو بكرفجعل يمشى مرة امامه و مرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يسارة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابا بكر من فعلك قال يا رسول الله اذكر الرصن فاكون امامك واذكر الطلب فاكون خلفك ومرة عن يمينك و مرة عن يمينك و مرة عن عليك قال في المينك و مرة عن يسارك لا امن عليك قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة على اطراف اصابعه حتى حفيت رجله فلما رأها ابو بكر رض الله تعالى عنه الها قد جفيت حمله على كاهله جعل يشتد به حتى اتى به فم الغارفانزله ثم قال له

یہاں دوسطرتک بیاض ہے۔

(529) اس مديث كاترجمدود يشتم من كذر كيا ي-

(530) تاریخ مدینه دستی لاین عساکر ادار اسیاء النرات العربی ابیروت اسیاء الراک (531) ترجمہ: طلب بن محصن سے روایت ہے قرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے وض کی کہ آپ ابو بکر سے بہتر ہیں (یہ سناتھا کہ) وہ رو پڑے اور ارشاد فرمایا اللہ کی شم ابو بکر کی ایک دن اور ایک رات عمر کی تمام زندگی ہے بہتر ہے کہ ان کی اس رات اور ون کے بارے میں میں تخصے سے لیند ہے کہ ان کی اس رات اور ون کے بارے میں میں تخصے سے گفتگو کر وں ، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی: تی بال اے امیر المؤمنین ، ارشاد فرمایا: بہر حال ابو کمرکی رات .... (باتی روایت کا ترجمہ لمام ابلسدے روایت اور فی ایک وجہم میں ذکر کردیا ہے)

### افعدله بالهوب كروعمر رض الله تعالى الم

والذى بعثك بالحق لا تدخله حتى ادخله فان كان فيه شئى نزل بى قبلك فلاخل فلم يرى شيأ فحمله فادخله وكان فى الغار فرق فيه حيات وافاعى فخشى ابو بكر ان يخرج منهن شئى فيو ذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمه قدمه فجعلن يضربنه وتلسمه الحيات والافاعى وجعلت دموعه تنحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا بكر ﴿ لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته الاطمانية لابى بكر فهذة ليلة))الحديث (532)

وروى رزين عن امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قريبا

من ذلك وقال فيه ((ثير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع راسه في حجرة ونام قلدغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافةات ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر قال لدغت فداك أبي وأمي فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاهب ما يجد ثمر انتقض عليه وكات سبب مه ته)) (533)(533)

(532) تاریخ مدینه دمشق لابن عساکر،الرقم۳۹۸،ابو بکر الصدیق،دار الفکر، بیروت،۳۰/ ۸۰

(533)اس مديث كاترجمدود تم مل كذر كيا بـ

(534)مشكاة المصابيح، كتاب المناقب بهاب مناقب قريش، باب مناقب ابى بكر الصديق، حديث ٣٣٨/٣٠٠٠ الفكر، بيروت، ٣٣٨/٣٠

فلما اصبح قال له النبى صلى الله عليه وسلم فاين ثوبك يا ابا بحر فاخبرة بالذى صنع فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اجعل ابا بحر معى فى درجتى يومر القيامة فاوحى الله اليه ان استجاب الله لك)) (535)(535)

البخارى و المسلم عن ابراء بن عازب في حديث طويل قال فيه ((فقال ابو بحر خرجنا فادلجنا فاحيينا يومنا وليلتنا حتى اظهرنا وقام قائم الملهيرة وضربت ببصرى هل ارى ظلا فادى اليه فاذا انا بصخرة فاهويت اليها فاذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع ثم خرجت انظر هل ارى احدامن الطلب فاذا انا براعي غنم فقلت لمن انت يا غلام فقال لرجل من قريش فسماة فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قال فامرته فاعتقل شاة منها ثم امرته فنقضضرعها فحلب محثبة ثم صببت الماء على القدم حتى برد اسفله ثم اترت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت المريأن للرحيل فارتحلنا والقوم يطلبون فلم يدركنا منهم الا سراقة بيننا وبينه قدروا مح او رمحين او ثانة قلت يا رسول الله هذا والطلب قد لحقنا فقال لا تحزن ان الله معنا حتى اذا دنى فكان بيننا وبينه فرس له فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا ولكن ابكى عليك فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله معنا حتى اذا دنى فكان بيننا وبينه فرس له فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا ولكن ابكى علي نفسى ولكن ابكى علي نفسى ولكن ابكى علي نفسى ولكن ابكى عليك فدعا عليه رسول الله صلى المعنا عدى الله صلى الله عليه وسلم ))الحديث (538)(537)

#### තව තව තව තව ම 🍪 🕸 තව තව තව තව තව

(535) ال مديث كاتر جمهودتم ش كذر كيا ب-

(536) حلية الاولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين، ذكر ابي بكر صديق، حديث الماء دار الكتب العلميه، بيروت، ا /٢٤

(537) اس مديث كاتر جمدوندهم يل كذر كياب

(538) صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، فصل في بجرته عليه السلام، ذكر وصف قدوم المصطفى و اصحابه الخ ، حديث ١٢٣٨ ، دارالكتب العلميه، بيروت، ١٣/٨

جبکہ تعدادِ وجوہ وسر داحادیث سے فراغت پائی تواب وقت وہ آیا کہ عنانِ قلم اتمامِ تقریب (کی) طرف پھیری جائے۔

فاقول وبالله التورق برسلمان بلکه برعاقل کوجس طرح وجوب وجودتو حیوالی کا اذعان تام حاصل ہو دیا ہی اس امر پر یقین کائل ہے کہ کارخانہ تقدیرازلی ایک بڑے کی جائے جائے گئی ہے گئی جائے گئی ہے گئی ہو گئی ہے 
اوركريم أو انزل عليه الذكر من بيننا ( الله اليس الله باعلم (544)(543) اليس الله باعلم الشكرين ( 548)(545) اوراط ديث شي ( يابي الله والمومنون الا إبا بكر ) (548)(547)

තම තම තම තම තම වීම වීම විස් විස්ව තම තම තම

(539) ترجمه كنزالا يمان: يكام بالله كاجس في مكست بنائى مرجيز

(540)ب٠٠، سورة النمل، آيت٨٨

(541) ترجمة كنزالا يمان: جب تك جميل محى ويهاى شهط جيها الله كرسولوس كوملاء الله خوب جانتا

ہے جہال اپی رسالت رکھے۔

(542) پ٨٠سورة الانعام، آيت ١٢٣

(543) ترجمه كنزالا يمان: كياان برقر آن الاراكيام سب من \_\_\_

(544)پ۲۳،سنوره ص، آيت۸

(545) كياالله خوب بيس جانتاحق مانيخ والول كو\_

(546) بـ ٤٠سورة الانعام، آيت ٥٣ ( ماشير ٦

(حاشيه 547 اور 548 المكل صنحه پرديكيس)

#### وين مسطلع القمرين في ابانة صبقة العهرين المستنسسين

اور قول امير المؤمنين على رضى الله تنالى عند ( ( ان يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خيار الله فيكم خيرا يول عليكم خياركم ) (550)(549) خياركم )

اور واقعات من خلافتِ خلفات كرام رضوان الله تعالى عليم الجعين صورت اولى اور كريم فاذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها المقول فدمرنها تدميرا في (552)(553) الرحديث ((اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة)) (554)(553)

الله امرنا مترفيها اي ڪثرناهم وجعلنا هم ولاة لامر قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ١٢ منه (555)

#### නව නව නව නව නව මම මම මම නව නව නව නව නව

(547) ترجمہ: اللہ تعالی اور مونین ابو بر کے سوا کا انکار فرماتے ہیں۔

(548)المستدرك على الصحيحين للحاكم،حديث ١٠١٦،دار المعرفة، بيروت،١/١٠٢

(549) رجمہ: الله تعالى تم من خرجانا بالبدائم برتم من سے بہتر كوخليف بنائے گا۔

(550)السستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر خلافة

النبوة ثلاثون سنة، حديث ٢٥٤٣، دار المعرفة، بيروت، ١٢٣/٣ ا

(551) ترجمہ کنزالا یمان: اور جب ہم کی بہتی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوش حالوں پراحکام سجیتے ہیں، مجروہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہوجاتی ہے، تو ہم اے تباہ کرکے برباد کردیتے ہیں۔

(552)پ ۱۵ سورة بني اسرائيل، آيت ۱۹

(553) ترجمہ: جب معاملہ غیراہل کے ہاتھ میں ہوتو قیامت کا انظار کرو۔

(554) صحيح البحاري، كتاب العلم، بات من سئل علما، حديث ٥٩ دارالكتب العلميه ، بيروت، ١ /٣٤

(555) ترجمہ: ہم ان کو کٹرت سے تعمین دیتے ہیں اور ان کومعالمہ کا والی بناتے ہیں بیقول ابن مسعود

رمنی الله تعالی عنه کا ہے۔

عقل نکتہ چین اس نکتہ کے ملا حظہ اور وجوہ واحادیث ِ ندکورہ کے مطالعہ کے بعد مضطرانہ غور وتاً مل كرتى ہے كه در حقیقت حافظ و ناصرابینے رسول كريم عليه الصلو ة دائتسليم كا حضرت حق ہے جل مجده وعز جده -عالم اسباب میں کہ بیکام دوسرے کے متعلق کریں دست تفذیر حکمت جلیلہ كے مطابق اسے اپنا جارحہ تعل وآله تصرف بناتا ہے بیش ازلی نے جوداعیہ نصرت وحمایت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ول صديق مين و الا اورمصابي ما مكه وشدائدِ غا مكه مين انبين بالتخصيص جارحه اين حفظ و كفالت كا فرمايا آيا بيرداعيه دُّ النا ادر جارحه بنا ناتحض جزافاً ب ملاحظہ استعدادولیافت (تما) یا بالقصداس کام کے لئے اسے چناجواس کی قابلیت اور نیابت حفظ الہی کی صلاحیت ندر کھتا تھا یا دوسر المخص ان سے الیق وانسب جوان سے بہتر اس کام کو انجام دیتاموجود تھااسے چھوڑ کران کے سپر دکیایا جب تک علم البی نے صدیق اکبر کوسب سے زیاوہ اس نیابت وآلیت کے قابل اور سب سے بڑھ کررسول کا انیس و دمساز ومحرم راز وعاشق جانباز ند .... تھا ازل الآزال میں اس کارخطیر کے واسطے مخصوص ند کیا تھا یا للمنصفين نجارجس كام كوبإسلوب خوب انجام دينا جإبهتا بيهسب تبيثون سيءعمره نتيشه يسند كرتا ہےاورمہارز جب میدان قال میں جولان كرتا ہے تى الوسع شمشیرِ بےنظیر قبضہ میں لیتا ب كر صمت البي تو صمت البي ب ليس مكنا شيى وهو السميع العليم اب وجدان ملیم کی طرف مراجعت ضرور ہے کہ ایسے کام کی لیافت میں کیا کیا در کا رہیں۔

اولاً بحب ناصر کے صفات واخلاق نفسانہ مجبوب منصور کے عاوات واوصاف سے عایت تھہدو مما ثلت بلکہ کمال انتحاد ویک رگی پر واقع ہوں اُس کی رضا ہاس کی رضا ہوا ور جو اُسے ناپند ہو اِسے مکر وہ تا کہ مجبوب اس سے مانوس و مالوف ہوا ور وابستگی تام بیدا کر بے اور یہ بوجہ ای انتخاد و بجبتی کے ہرکام میں اس کی مرضی (کے) مطابق جلے ور نہ تخالف مزاج سبیل تنافر سے بنیان تناصر کواز ہم دیختہ کر دیتا ہے۔

ثانیا بموب کواس پرداؤق واعمادتام حاصل ہواورسب کاموں میں اے اپنا مرجع بنائے بردہ تکلف درمیان سے بالکل اٹھ جائے ورندا یک ہاتھ سے تالی بجنامعلوم.

سطلع القمرين فئى ابانة سبقة العمرين

تالیا: آتشِ محبت سینه محب میں اس درجہ مشتعل ہوکہ مادرااس کا نسیاً منسیاً ادراس کی اور اس کی اللہ ان اللہ معدور ہے ادر اور کی تکلیف برا بی جان دے دیا بطوع درخبت گوارا ہو درنہ جان ناری سے معذور ہے ادر آکہ حفظ اللہ ہونا بہت دور۔

رابعاً: اے صبر تام عطافر مائیں کہ اہوال وشدائد اس کے زمام استقلال کو ہاتھ ے نہ لے جائیں۔

شامساً: شجاعت وہمت وجرات وسخاوت السی غیر ذلک من الامور النی لا بعد فی علی اللبیب (556) پس بالیقین ثابت ہوگیا کہ ابو برصد بن الله کزر یک چہرہ مصطفیٰ سلی الله علیہ ملم کے پر ہونے کے لئے سب سے زیادہ الائل سے ،اور حضور کی ممساری وراز واری واخلا آپ نفسانیہ میں عاوات کر بھہ سے یک رکی اور سید المرسلین سلی الله علیہ وسلم پر انتہا ورجہ کی شفتگی میں کوئی ان کا مماثل نہ تھا اور جوانس ومیلان حضور کو ان سے تھا کی سے نہ تھا اور جواطمینان ووثو ق ان پر تھا کی پر نہ تھا ہے لیت شعری (557) کیا ایسا خض افسل امت اور قرب الهی میں سب پر فائل اور جنات عدن میں سب کا سر دار نہ ہوگا یا جولوگ افضیل صدیق میں مرنا ب اور اذعان جن سے مرتاب ہیں مضامین اس نصل کے غیر صدیق کے لئے بھی ٹابت کر دکھا کیں کے وان ذلک لا یت آتی لھے بحمل الله هذا ما الهمنی رہی ان رہی لیذہ فیضل عظیم (558) کلام طویل ہے اور فرصت قبل وقصیر اور مزاج رہا ما معان کے ناز وامن گیرور نہم اس دلیل کو چند تقریبوں میں بیان کرتے وفیما ذکورنا ما معان کے ناز وامن گیرور نہم اس دلیل کو چند تقریبوں میں بیان کرتے وفیما ذکورنا کا خایدة لاولی النہی۔

(556) ترجمہ: اس کے علاوہ اور چیزیں جو عقل مند پر تخلی تیس۔ (557) ترجمہ: کاش بچھے علم ہوتا۔ (558) ترجمہ اور بحمراللہ وہ ایسے مضامین تیس لاسکیس سے میرے رب نے مجھ پر ظاہر کیا ہے ، ب شک میرارب عظیم نفل والا ہے۔

(559) ترجمہ: جوہم نے ذکر کیا و عقل والوں کے لئے کافی ہے۔

فصل (560) فصل : دربارِنبوت میں حضرات ِ سخین رضی اللہ تعالی عنہا کے جاہ وثر وت میں

قرآنِ عظیم ووتی علیم باعلی نداء منادی که معالمه حضور مرویا کم صلی الشعلیه الله کاعین معاملہ اللی ہے، اطاعت اس جناب کی اطاعت ربانی اور عیاذ أبالله نافر مانی ان کی خداک نافر مانی جو ان کامحبوب و مقبول اور جوان کامخدول و مقبور ہے اللہ کامحبوب و مقبول اور جوان کامخدول و مقبور ہے اللہ کامقبور و مخدول ، ورخن ول ، جے جس قدر قرب ان سے حاصل آی قدر حضرت جن سے واصل ، اور جننا ان سے دورا تناہی رحمت اللی سے مجبور اور اس معنی کا انکار نہ کر سے گا مگر دشن اسلام ، اب عجاب تعصب نگاہ بھیرت سے اٹھا کر غور کرنا چا ہے کہ آیا در بار درر بار نبوت میں جو قرب و و جا بت حضرات شخین رضی الله تعالی عنها کو حاصل ہے دور را بھی اس میں شرکت رکھتا ہے؟ جس قدر نگاہ غامض کی جائے گی ای قدر جاہ و منزلب شیخین سب سے بلند و بالانظر آئے گی جس قدر نگاہ غامن کی جائے گی ای قدر جاہ و منزلب شیخین سب سے بلند و بالانظر آئے گی اب ہم اس مضمون کو تمیں وجہ سے عابت کرتے ہیں جن سے جست اللی قائم ہو جائے اور اب ہم اس مضمون کو تمیں وجہ سے عابت کرتے ہیں جن سے جست اللی قائم ہو جائے اور مخالف و موافق کو جائے تر دروا نکار باتی نہ رہے فیقول و باللہ التو فیق۔

يجدا:

مهاجرين وانصاروا محاب سير ابرار ملى الله عليه مسيح المرار ملى الله عليه والله على وانس على كولى حضور والاكى طرف نكاه شرا تها سكم سوا ابو بكر وعمر ك كديد حضوركود كيصة اور حضور انهيل التو هذى عن انس دضى الله عنه ((ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس وقيه ابو بكر وعمر فلا يرفع اليها حد منهم بصرة الا ابو بكر وعمر فاتهما كاناينظران اليه وينظر اليهما ويتبسمان اليه ويتبسم اليهما)) (562)(561)

නව තව තව තව තව නව නිව නිව නව තව තව තව තව

(560) قلمی نسخه میں اس نصل کے ساتھ دوم ، سوم وغیرہ کچھ تحریز نبیں ۔ نیز ذیل میں بیان کردہ وجو ہات کی نمبر تک بھی درج نبیں تھی بغرض تسہیل راقم نے اقادہ کی ہے۔

#### وجبه ۲:

سيدالرسلين ملى الله عليه و ملي كرتبهم فرمات اوربيه صوروالا كود مكيه كرمسكرات اوربيه عنى غايت ملاطفت ونهايت وجابت مي مخبراور حضرات بخيين مي مخصوص كسافسي الحديث المذكور.

### يجه۳:

عموماً مہاجرین اپ نام سے پکارے جاتے اور صحابہ کرنام سب کا نام لیتے عمر نے فرمایا عظمن نے کہا علی نے کہارش اللہ تعالی عنم گرصدین کہ یہ کنیت ولقب سے ذکر کے جاتے اور خود سید الرسلین ملی اللہ علیہ وہلم ای طرح ان کو یا دفر ماتے اور یہ بات فقیر نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ وہ ان وقائع کے مشاہد اور ان کے وجوہ واسبب پرمطلع تقضل صحابہ میں حضرت ابوالہیٹم بن التیبان کا شعر گزرا۔ می وسمیت مسلب پرمطاع تقضل صحابہ میں حضرت ابوالہیٹم بن التیبان کا شعر گزرا۔ می وسمیت صدیب کا نام لیا جاتا ہے اور کوئی اس پر انکارٹیس کرتا سوا مہارے کہ تمہیں صدیق کہا جاتا ہے۔

### اجه ٤:

اصحاب کرام خدمتِ رسالت ہیں صلقہ باندھ کے بیٹھتے کہ مجلسِ اقدی مثل کنگن کے ہوجاتی اور ابو بکر صدیق آگر حاضر نہ ہوتے (تو) جگہان کی خالی رہتی اور کو گی اس میں طمع نہ کرتا جب آتے اپنی جگہ بیٹے جاتے حضور والا ان کی طرف مندفر ماتے اور اپنی باتوں کا مخاطب انہیں تھبراتے اور لوگ سامع ہوتے۔

#### කළු කළු කළු කළු කළු මු 🛞 🛞 කළු කළු කළු කළු කළු කළු

(562)سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب ابي بكر وعمر، حديث ٣٩٨٨، دارالفكر، بيروت، ٣٨٦/٥

(563) کتاب کا بننا حصہ ہمارے ہاں ہے اس میں کہیں بیشعر نہیں گزرا۔ جو نصلیں ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں شایدان میں کہیں ذکر کیا گیا ہوگا۔

فقيرميكويد م اكرزمرغان خوش الحان ممه براكشت جمن جاى بلبل بكنار كل خندان سبزاست

اخرج ابن عساكر عن مجمع الانصاري عن ابيه قال(( ان ڪانت

حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتبك حتى تصير كالاسوار وان مجلس ابي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه احد من الناس فاذا جاء ابوبكر جلس ذلك المجلس واقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه والقي اليه حديثه ويسمع

حضرت والانے سیدنا حسان بن ثابت انصاری ضی الله عندے کدمداح رسول ہیں اورمويد بروح القدس، ارشادفر مايا ((قلت في ابي بكر شيئا قل حتى اسمع)) تم نے ابوبكركى مدح ميں بھی کچھ كہاہے پڑھوكہ ہم سنيں حسان نے بياشعار عرض كئے۔

وثاني اثنين في الغار البنيف وقد اطاف العدو به اذصاعدا الجبل

وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا

حضورنے يہاں تك خنده فرمايا كه نواجذ شريفه ظام رجو محيئ اورارشاد جوااے حسان تم نے سي

لہاوہ الیے بی بیں رواہ ابن سعد عن الزهری والحاڪم عن حبیب بن ابی حبیب

නාවනවනවනවනව 🍪 🍪 ජි දක්වනවනවනව

(564) فقيركبتا باكر چه برتم كے خوش الحان پرندوں سے چنستان بحرام كيكن بحول كے كنارے ملبل کی جگہ مرسبروشاداب لینی خالی ہے۔

(565) ال مديث كاتر جمال سے يہلے موجود ہے۔

(566) المستدرك على الصحيحين للحاكم، دارالفكر، بيروت، ١٣/٣٠ م

(567) ترجمهاشعار: بلندغار من ووس سے دومرااور جب وہ بہاڑ پرچ معنود من اس کے اردگرد پھر

رے تھے اور وہ حضور ملی اللہ تعالی ملید ملم کے مجوب ہیں۔ تمام مخلوق جانتی ہے کدان کے برابر کوئی نہیں۔

#### منطلع القمرين فنى ابانة سبقة العمريز

وقد مر في فصل الاحاديث.

اقول:پُر ظاہر کہ خود مدحِ صدیق کی فرمائش کرنااور برغبت تمام استماع پھراس پر خندہ سرورفر مانا عایت محبت ونہا یت مرتبت کی دلیل ہے کہ غیرصدیق کے لئے ثابت نہیں۔

### وجه ٦:

ایک روزمجلس مقدس میں صدیق حاضرنہ تصحفور نے ان کے آنے کی ان الفاظ سے خبر دی کہ اس وقت وہ آتا ہے کہ حق تعالی نے میرے بعد اس کامشل نہ بنایا اور روز قیامت اس کی شفاعت کے ہوگی جب حاضر ہوئے حضور نے ان کے قیامت اس کی شفاعت میری شفاعت کے ہوگی جب حاضر ہوئے حضور نے ان کے لئے قیام فر مایا اور پیشانی صدیق پر بوسہ دیا اور مجلے لگایا اور ایک ساعت انس حاصل کیا۔ وجہ ۷:

رسول الدّسلى الله عليه والمحاب كرام أيك چشمه ين داخل بو ع حضور في ارشادفر ما يا مخف ايناى كيا يهال تك كه ارشادفر ما يا مخف ايناى كيا يهال تك كه رسول الدّسلى الله عليه و كل الله و كل يس خود سروي عالم سلى الله عليه و كل يا اور فر ما يا اكر ش كو اينا اييا دوست بنا تا كه دل يس سوااس طرف شناكى اور جاكر كل لكا يا اور فر ما يا اكر ش كو اينا اييا دوست بنا تا كه دل يس سوااس كدوسر كى جكه شهوتي تو ابو بكركو بنا تا وكين وه مير ارفق م فقد الحرج الطبرانى في الحجبيد وابن شاهين في السنة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما موصولا وابو القاسم البغوى وابن عساكر عن ابن مليكة مرسلا قال (وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عذيرا فقال ليسبح رجل الى صاحبه فسبح كل رجل الله عليه وسلم واصحابه عذيرا فقال ليسبح رجل الى صاحبه فسبح كل رجل الله عليه وسلم واصحابه عذيرا فقال ليسبح رجل الى صاحبه فسبح كل رجل

(568) ترجمہ: اس کو ابن سعد نے زہری ہے دوایت کیا اور حاکم نے حبیب بن الی حبیب سے دوایت کیا اور ساتھ فصل احادیث میں گذر چی ۔ کیا اور بیر صدیث فصل احادیث میں گذر چی ۔

(569) الطبقات الكبرى لاين سعد، دارالكتب العلميه بيروت ١٣٩/٣

### افطلب ابوب كروعمر رض اشتمال مهما

منهم الى صاحبه حتى بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فسبح رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر رضى الله عنه حتى اعتنقه فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكنه صاحبى))(570)(570)

### وجه ٨:

اميرالمؤمنين على كرم الله تعالى وجهة تنائيصديق ميل فرمات بيل ( الشرفهم منزلة واكرمهم عليه واوثقهم عندة ) كما مر في الحديث الطويل (572) لين مرتبا بكا مب سے بالا اور در بار نبوت ميل و جامت اور حضور كوا پروثوق سب سے زيادہ تھا۔

### وچه ۹:

امام زین العابدین رمنی الله عندسے سوال ہوائیٹین کی منزلت بارگاہ رسالت میں کسی منزلت بارگاہ رسالت میں کسی قدرتھی فرمایا جواب ہے کہ وہ دونوں حضور کے برابر لیٹے ہیں رواہ احمد وقد مر۔ (573)

### وجه ۱:

اعظم ولائل سے بیام ہے کہ جب ان کا ذکر اور صحابہ کیساتھ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی مقدم فرماتے ان شاء اللہ تعالی شوت کا فی اس کافصل .... میں آئے گا۔ وجہ 11:

جية الوداع مي بلنت من خطب برها وربعد حمد وثاار شاد بودا ( (ايها الداس انى البحد لم يسوء نى قط فاعرفوا له ذلك ايها الناس انى راض عن ابى بحر وعمر و عثمن وعلى وطلحة و زبير و سعن و عبن الرحمن بن عوف والمهاجرين الاولين قدم المعدد 
(570) ال مديث كاتر جمدال سے بہلے ہے۔

(571) تاریخ دمشق لاین عساکر ابو بکر الصدیق، حدیث ۲۳۹۸، دارالفکر، بیروت، ۱۵۲/۳۰ (571) تاریخ دمشق لاین عساکر ابو بکر الصدیق، حدیث ۲۳۹۸، دارالفکر، بیروت، ۳۰۰/۳۰ (572) سیندامام احمد، ۱۹/۳۰

مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين المساب المساب المساب المساب المساب

فاعر فوا لهم ذلك )) (574) رواه الطبراني عن سهل الين الوكوابو بكرنے مجھے بھى ملال ندديا سويہ بہوان ركھواس كے لئے الے لوگو ميں راضى ہوں ابو بكر وعمر وعمن وعلى وطلحة وزبير وسعد دعبد الرحمٰن بن عوف ومها جرین اولین سے سویہ بہوان ركھوان کے لئے۔

اقول: خطبہ قریب وصال میں ذکر صدیق کوسب سے جدافر مانا بھر سب کے ساتھ انہیں یادلانا بھر انکاذکر سب پر مقدم کرنا دلیل تام ہے اس معنی پر کہ حضور کوجس قدر شان صدیق سے اعتنا تھا کسی سے نہ تھا اور جوعنا بیت ان کے اوپر مبذول تھی کسی پر نہ تھی۔

جبروز فتح حضور واخل مکہ وے ابو برصد لی نے اپنے والمر ما جدکو حاضر کیا
ارشاد ہوا اس پر کوئم نے گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کے پاس جاتے صد لی
نے عرض کیا یارسول اللہ ای کا حاضر ہو تا لائق تھا مجرحضور نے ان کے سینے کوسے کر کے ارشاد
فر ما یا مسلمان ہو جا مسلمان ہو گئے قبال محمد بن اسحق ((فلما دخل رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم محة دخل المسجد فاتی ابو بحر رضی اللہ عنه بابیہ یقود فلما رأه
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هلا ترجت الشیخ فی بیته حتی احون انا آتیه
فیه قال ابو بحر رضی الله عنه یا رسول الله هو احق یمشی الیك من ان تمشی انت
الیه فاجلسه بین یدیه شعر مسح صدرة شعر قال اسلم فاسلم) الحدیث (576)(575)
اقول: یا عزاز واکرام ابوقی فی کا ابوقی فی کے دوقو اس وقت مسلمان بھی
نہ ہوئے سے اور جب ہوئے تو طلقا سے سے مہاجر نہ انصاری، غرض اس وقت سک اپنی
ذہروئے سے اور جب ہوئے قو طلقا سے سے مہاجر نہ انصاری، غرض اس وقت سک اپنی

सारो सारो सारो सारो सारो 🛞 🛞 🏗 सारो सारो सारो सारो सारो

(574) المعجم الكبير للطبراني، حديث ٥٦٢٠ داراحياء التراث العربي، بيروت، ٣/٦٠ ١

(575) اس مدیث کا ترجماس سے پہلے موجود ہے۔

(576) مسند احمد بن حنيل، حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق، حديث ٢٤٠٢٣،

دارالفكر، بيروت ، ١٠ / ٣٤٣

### افضلنب ابوب كروعمر منى الله تعالى تها

کہ بنظرِ استحالت ارشاد ہوانہ نتج کہ کے بعد تالیفِ قلوب کا صیغہ رہالوگ الجمد للہ دینِ خدا میں خود فوج فوج واغل ہونے گئے اور جو پیری کا لحاظ سیجئے تو ہزاروں بڈھے مسلمان ہوئے انہیں کی کیا خصوصیت تھی، پس ٹابت ہو گیا کہ بیٹظیم در حقیقت صدیق اکبری تھی نہ سیدنا ابو قیافہ کی رضی اللہ تعالی منہا۔

### وچه ۱۳:

ارشادفرهات (بین) آسان می دوفرشت بین ایک شدت کاهم کرتا به دوسرا نری کا اوردونون صواب پر بین اور جریا سیک کاذکر فرمایا پیرفر مایا دو نی بین ایک نری کا کام دیتا به اور دوسرا آمر شدت اور دونون حق پر بین پیمارشاد بوا میر دو یار بین ایک نری کاهم و یتا به اور دوسرا شدت کا اور دونون رائی پر بین اور ایو بکر و عرکا ذکر فرمایا الطبرانی بسند حسن عن ام سلمة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ((ان فی السماء ملکین احدهمایا موبشدیة والآخر باللین و حکل مصیب و دیر جبریل و میک ایر ایسان احدهمایا مربالشدیة و حکل مصیب و دیر باللین و الآخر یا مربالشدیة و حکل مصیب و دیر ایر ایسان احدهمایا مربالشدی و الآخر بالشدة و حکل مصیب و دیر ایر ایسان احدهمایا مربالشدی و الآخر بالشدة و حکل مصیب و دیر ایاب و و عمر ) (577) اس سے زیاده مزات کیا بوگی کرضور نے مصیب و دیر ایاب و و عمر ) (577) اس سے زیاده مزات کیا بوگی کرضور نے ان کودوفرشتول مقرب اور دو تی می ارشاد می تشیددی اور جولفظ ان کے حق می ارشاد این کودوفرشتول مقرب اور دو تی می ارشاد این کان کر کان می ارشاد این کان کر کان کر می این کان کردوفرشتول مقرب اور دو تی می ارشاد این کردوفرشتول مقرب اور دو کان کان کردوفرشتول می کردوفرشتول مقرب اور جولفظ این کردوفرشتول می کردوفرشتول مقرب کردوفرشتول می ک

### وجه ١٤:

#### सर्वे 
(577) ال مديث كاتر جمدال سے بہلے موجود ہے۔

(578) المعجم الكبير للطبراني الحديث 1 اعادار احياء التراث العربي سيروت ١٦/٢٣

ابوى قط الاوهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الايأتينها فيه رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعشية))

#### وجده ١:

منزلت ان کی در باررسالت میں اس درجه اشتہار کو پینجی تھی کہ کفار بھی بعدرسول اللہ صلی اللہ علی است میں است میں اللہ صلی اللہ علی کے کفار بھی بعدرسول اللہ صلی اللہ علی گفتگومنظور ہوتی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور معاملہ ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد جائے چنا نچہ تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعلیہ وسلم کا واحد جائے چنا نچہ تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعلیہ وسلم کا داخد جائے جنا نچہ تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعلیہ وسلم کا داخد جائے جنا نچہ تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعلیہ وسلم کا داخد جائے جنا نچہ تفصیل اس کی ان شاء اللہ تعلیہ وسلم کی داخلہ میں نہ کور ہوگی۔

### وجد ١٦:

#### කාටකටකටකටකට 🛞 🛞 🛞 හටකටකටකටකට

- (579) اس مدیث کاتر جمداس سے پہلےموجود ہے۔
- (580)صحیح البخاری، كتاب الصلوة، باب المسجد يكون في الطريق معديث ۲۵٬۷۷۱ الكتب العلمية، بيروت، ۱۸۰۱
  - (581) ترجمه كنزالا يمان: اورجم نے تنهيں نه بيجا مردحت سارے جہان كے لئے۔
    - (582) ب21، سورة الانبياء، أيت 201
  - (583) ترجمة كنزالا يمان: توكيس كمالله كامرياني بكائي وكار حوبة ان كے لئے زم ول موے۔
    - (584)پ٣،سورة آل عمران، آيت ١٥٩

بنابر بدايت وتصيحت أرشاد جوا الى غير ذلك من وجوه الداعية (585) بخلاف حضرت ابو بكرصديق رضى القدتعالى عنه كے كمان سے وجدا وربے وجد كوئى تعلق ا نكابو يا ند ہو خطاب فر مايا جاتا اور بات کہنے کے لئے تمام حاضرین خدمت ہے وہی مخصوص کئے جاتے ،اے عقلِ سلیم تو بتااگر بینهایت قرب نبیل تو کیا ہے، ہربیرہ اسلمی کو جب حضور نے دیکھاارشاد ہوا تو کون ہے؟ عرض کیا ہریدہ حضور نے صدیق کی طرف النفات کر کے فر مایا اے ابو بحر ہمارا كام خنك ہوااور بن گيا، پھر يو جھاكس قبيلہ ہے بريدہ رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا اسلم ہے حضور نے صدیق سے فرمایا ہم سلامت رہے پھر فرمایا کس کی اولا دے عرض کیا بی سہم سے قرمايا تيراحصرنكل كيا-اخرج ابو عمر في الاستيعاب عن بريدة الاسلمي رضي الله عه ((لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم بريدة الاسلمي في سبعين راكبا من اهل المدينة من بني سهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انت قال انا بريدة فالتفت الى ابى بكر فقال يا ابا بكربرد امرنا وصلح ثم قال مبن انت قال من اسلم قال لاہی بکرسلمنا قال ثمر قال لی من بنی من قلت من بنی سهم قال خسرج سهمك ))(586)(587) روز بدرار شادجوا اللهف إي مددا تارى اور ملا ككه نازل ہوئے مڑ دہ ہواے ابو بکر میں نے جبریل کو دیکھا کہ زمین وآ سان کہ جے میں ایک گھوڑی کو مینچاہے جب زمین پر آیا سوار ہوا بھر ایک ساعت مجھے نظر نہ آیا بھر جو میں نے دیکھا تو اس كيمونول برغمارتها يعن قال كياء عن موسى بن عقبة في قصة بدر ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله نصرة ونزلت الملائكة ابشريا ابا بكر فأني قدرأيت جبريل يقود فرسابين السماء والارض فلما هبط الى الارض جلس عليها فتغيب على ساعة ثم رأيت على شفتيه غبارا)) (589)(589) අත් අත් අත් අත් අත් 🛞 🛞 🛞 අත් අත් අත් අත්

(585) ترجمہ:اس کے علادہ اس براجمار نے والی وجو ہات۔

(586) اس مدیث کاتر جماس سے پہلے موجود ہے۔

(587)الاستيعاب في معرفة الاصحاب باب الأفراد في الباء بريدة الاسلمي مار الكتب العلميه ، بيروت، ١٣٢١

مال فتح حضور نے ملاحظ فر مایا عور تیں اپ دو پول سے اسپان جہاد کے منہ صاف کررہی ہیں حضور ابو بحرصد بی کی طرف د کھے کرمسکرائے پھر فر مایا اے ابو بحر کیے کہا حمان بن ثابت نے ابو بحر نے ان کے وہ شعر عرض کئے جنگا خلاصہ بیہ میں اپنی بیٹیوں کو نہ پاؤں اگرتم اے کا فران مکہ ہمارے گھوڑوں کو کداء کے دونوں جانب غبار اڑاتے نہ و کھولگا میں چاہتے شتا فی کرتے اور ان کا منہ صاف کرتی ہوں عور تیں دو پٹول سے ،حضور نے فر مایا داخل ہو جہال سے کہا حمان نے بعنی کداء سے۔احر ج الحاکم فی المستدرك عن ابن عمر رضی الله عنه وسلم عامر الفتح من ابن عمر رضی الله عنه وسلم عامر الفتح رای النساء ملطمن وجود الخیل بالخمر فتبسم الی ابی بھر دضی الله عنه وقال یا اباب کر کیف حسان بن ثابت فانش کہ ابوب کر دضی الله عنه وقال یا اباب کر کیف حسان بن ثابت فانش کہ ابوب کر دضی الله عنه و

عدمت بنيتى ان لو تردها تثير النقع من كنفى كداء ينازعن الا عنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوامن حيث قال حساك

روز مدجب سيرنا طلحه رضى الله تعالى عنه في ..... حضور في الوبكر سے ارشاد فرمايا ((اوجب طلحة يا ابابڪر)) (592) اے ابوبكر طلحه في جنت واجب كرلى - ورود احاديث اس باره ميں بكثرت ہے اور منصف كے لئے اس قدر ميں كفايت -

#### නළු නැවැත්වනුව නුව දිනි දිනි නැවැත්වනුව නැවැත්ව

(588) اس مدیث کاتر جمداس سے پہلے موجود ہے۔

(589)الدر المستور مسورة الانفال، آية ٩ ، دار الفكر ميروت ٢٥/ ٣٥٠

(590) اس مدیث کار جمداس سے پہلے موجود ہے۔

(591)الـمستدرك عـلى الـصـحيـحين، كتاب مـعرفة الصحابة بهاب ابوبكر الصديق،

حديث ٩٩/٩، دارالمعرفه بيروت، ١٩/٢

(592) سنن الترمذي، كتاب المناقب، بإب مناقب طلحة بن عبيدالله، حديث ٣٤٥٩ ، دارالفكر ، بيروت، ٢١٢/٥

#### وجه ۱۷:

حضور والاصحابة وقد وألا يمشى بين يدى ابركا وبتعليم فرمات الدسلى الله عليه وجابت بردال من "ربيعة بن كعب كوانهول نے ایک کلمه مروه کہا رسول الله سلی الله علیه وبلم نے فرمایا ہاں ابو بمرکو پھرنہ کہنا بلکه ان کے حق میں دعائے مغفرت کر "(واہ احد مدوقد مرفی افوال الصحاب ، ایک بارایک صحافی کوان کے آگے چلتا فی افوال الصحاب وقد والاستیعاب ((قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البعض اصحابه وقد وألا یمشی بین یدی ابی بھو خیر بیمن اصحابه وقد وألا یمشی بین یدی هو خیر دراوی) ((595)(594)

اقول: الم مديث كو (آية) كريمة ﴿ يسا ايها الله بن المنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ (597) (595) سے الماكرد كيمية توايك عجيب لطف حاصل بوتا ہے اور بيمي الله ورسوله الله تعالىٰ عنه كما صرح به في رواية الحرى - (598)

### وجد ۱۸:

دونوں حضرات زمانة رسالت میں مرجع ناس تضاوگ اپنے مرض کی جارہ جو کی ان سے کرتے اور مسائل میں فتو کی ہیں ان سے کرتے اور مسائل میں فتو کی لیتے اور یہ بات بے غایت و وجاہت کے معقول نہیں ، ابوالیسر رضی اللہ عندے ایک خطاہ وگئی صدیق اکبرے حال عرض کیا ،فر مایا: پردہ رکھا ورتو بہ کر

#### අත් මත් මත්වනට අතට අතට අති අති අත් වනට අතට අතට

(593)سندامام احمد، ١٠٣٨ فضائل الصحابة، حديث ٥٨/٣ هذا (593)

(594) اس مدیث کا ترجمداس سے پہلے موجود ہے۔

(595) كنز العمال، كتاب الفضائل ، فضائل الشيخين ، حديث ٢٠١٠ دار الكتب

العلميه ، بيروت ، ۱۳/2

(596) ترجمة كنز الايمان: اسايمان والوالله اوراس كرسول كيآ مكي نه برحو

(597) ب٢٦، سورة الحجرات، أيت ا

(598) ترجمہ: جیما کددوسری روایت شی اس کا صراحت ہے۔

اوركس سے نہ كہد، (599) اى طرح ايك اور صحافي سے جتابت ہوگئ ابو بكر وعمر سے كفاره يو جيما ، مرواسلمى نے اپنا جرم صديق اكبر سے عرض كيا، فرمايا: سوامير سے اوركس سے تو نہيں كہا، عرض كيا : نہيں ، فرمايا: توب كراور برده ركھ الله ستارى كرے گاكه فدا اپنے بندول كى توب قبول فرماتا ہے بھر امير المؤمنين عمر رضى الله عند سے عرض كيا ، انہوں نے بھى ويسا بى جواب ويا "(600) وستأتى الاحاديث ان شاء الله تعالى فى فصل الوزارة - (601)

### وجه ۱۹:

روز بدرميمن الشكرصدي اكبركوعطا بوااور جريل بزارفر شخ ليكران كى طرف
تازل بوئ اورميس ومولى على رض الله عن كواورميكا يُل ال كى چانب عن على كرم الله نعالى وجه، قال ((نزل جبريل في الف من الملئكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ابو بكر ونزل ميكائيل عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وانا في الميسرة) ((603)(602))

اقول: میندادرمیسره کافرق ادر جبریل کامیکائیل سے افضل ہونا کےمعلوم ہیں ونی جانب اس کودیں گے جس کا اعزاز زیادہ ہوگا اور افضل الملئکة کواس کی طرف بھیجیں سے جس کافضل غالب ہوگا۔

#### නව නව නව නව නව නම නම නම නව නව නව නව නව නව

(599)سنن ترمذی،ایچ ایم سعید کمپنی،کراچی،۱۳۳/۲۰

(600) تفسيرابن كثير،مكتبه رشيديه، كوثه، ١/٣٠٥

(601) ترجمه: احاديث ان شاء الله عنقريب فصل وزارت من آئيل كي-

(نوت نصل في الوزارة بمين دستياب بين بوكل -)

(602) ال مديث كاتر جمال سے بملے موجود ہے۔

(603)مسند ابی یعلی، باپ مسنداین ابی طالب، حدیث ۳۳۵، دار الکتب العلمیه، در دوره ۱۷۷۱

بيروت، ا /22 ا

#### وجه ۲:

روزِبدرجب حضور نے مشرکین کوآتے دیکھاعرض کیا البی یقریش ہیں کہا پنے کر وناز کے ساتھ آتے ہیں تیرے رسول سے لڑتے اور اس کی تکذیب کرتے اور حضور صدیق اکبر کا باز وتھا ہے ہوئے عرض کر رہے تھے البی میں تجھ سے ما نگا ہوں جوتو نے مجھے وعدہ دیا صدیق نے عرض کیا حضور کومڑ دہ ہوتہم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہے ہے سک اللہ اپنا واقدہ جو حضور سے کیا لورافر مائے گاعن موسی بن عقبة فی قصة بدر (لما طلع المسر کون قال رسول الله صلی الله علیہ رسلم اللهم هذه قریش جاء ت بخیلاتھا و فخر ھا تحارب و تکذب رسولک اللهم انی اسئلک ما وعدتنی ورسول الله صلی الله علیہ وسلم انی اسئلک ما وعدتنی ورسول الله صلی الله علیہ وسلم ممسک بعضل ابی بھر یقول اللهم انی اسئلک ما وعد تنی فقال ابو بھر ابشر فوالذی نفسی بیدہ لیجزن الله ما وعدل )) الحدیث الله ما وعدل )) الحدیث الله ما وعدل کی انہوں کر اپنے رہے منا جات کرتے ہیں مجردہ حضور والا کی سکین وقت پریشانی میں ابو برکر کا باز وتھام کراسے دب سے منا جات کرتے ہیں مجردہ حضور والا کی سکین وقل ونا ھیک به فضلا و شرفاً (606)

### وجه ۲۱:

سیدِ عالم ملی الله علیه و ملم جس وقت غضب فرماتے سوائینین کے کسی کومجال تکلم نه موتی اور اگر کاشانه نبوت میں تشریف فرما ہوتے ان کے سواکوئی بار نه تھا یہی اپنے سخنان ول آور اگر کاشانه نبوت میں تشریف فرما ہوتے ان کے سواکوئی بار نه تھا یہی اپنے سخنان ول آویز میں آتش غضب سرد کرتے جب از واج مطہرات رضی الله تعالی عبین حالتِ ناداری میں حضور والا سے نفقہ طلب کیا اور بیام خاطر اقدس پر ناگوار گذرا ابو بکر حاضرِ ناداری میں حضور والا سے نفقہ طلب کیا اور بیام خاطر اقدس پر ناگوار گذرا ابو بکر حاضرِ

#### නව පැවතුවකුට කට මේ මේ මේ නව තම තම තම තම

(604) اس مدیث کار جماس سے میلے موجود ہے۔

(605)دلائل النبوية للبيهةى، باب سياق قصة بدر عن مغازى موسى ابن عقبة ، دار الكتب العلميه، ۱۱۰/۳۰

(606) ترجمہ: اور مجھے ان کافعل وشرف کافی ہے۔

فدمت ہوئے دیکھا کہ لوگ دردولت پرجمع ہیں اور کی کواڈن ہیں ملکا طالا نکدا س وقت تک
جہاب نازل نہ ہوا تھا انہوں نے اؤن چا عطا ہوا پھر امیر المؤمنین عمر آئے اور انہیں بھی
اجازت کمی احرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال ((دخل ابو بکر یستاذن عن
رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجد الناس جلو سا ببایه ولم یوذن لاحد منهم
قال فاذن لابی بھر فدخل ثور اقبل عمر فاستاذن فاذن له))الحدیث۔

ای دا قعہ میں جب امیرالمؤمنین عمر نے حضور کونہا بت غضب (میں) دیکھا کہ حضور خاموش بيضے بين البيس كا مرتبه تفاكدا يسے وقت مين دعوى كيا كدرسول الله ملى الله عليه وسلم كوب بنسائ ندمانول كالجرعرض كيايار سول البند ملاحظة فرماية اكربنت فارجه يعنى ميرى بی بی مجھ سے نفقہ طلب کر ہے تو میں اس کی گردن یہ ماروں گا اس بات پرحضور کو خندہ آ سمیا اور فرمایا بیعورتیں بھی جیسےتم دیکھ رہے ہومیرے کر دجمع ہیں اور نفقہ طلب کرتی ہیں پھرسید نا ابو بكر رضى الله تعانى عندام المؤمنين صديقه اورسيدنا عمر رضى الله تعالى عندف ام المؤمنين حفصه رضى القد تعالى عنها كوتا ويب كى اور فرما يا بركز بهى رسول الندملي الشعليدوسلم عصده چيز نه ما تكنا جوحضور کے پاس شہو۔قبال جاہر فی الحدیث المذکور ((ثمر اقبل عمر فاستانان فانان له فوجد النبى صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نسآء تا واجمأ ساكتنا قال فقال لاقولن شيئا اضحك النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت المها فوجاءت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال هن حولي ڪما تري تسالني النفقة فقام ابو بڪر الي عائشة يجاء عنقها وقام عمر الى حفصة يجاء عنقها كلاهما يقول تسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا ليس عندة))الحديث

තව තව තව තව තව මුදු මුදු මුදු කට තව තව තව තව

(607) اس مدیث کار جمداس سے پہلے موجود ہے۔

(608)صحیح مسلم، کتباب الطلاق، بیبان ان تنخبیس اسرأته الغ، حدیث ۱۳۷۷ دارالمغنی، بیروت مص ۷۸۳

بھرای سانحہ میں جب حضور نے حجرات مقدسہ سے عز لت فر مائی اور ایک مکانِ تنهامیں جہاں کھانے پینے کا سامان رہتا اور اسے خزانتہ مشربہ کہتے ہیں جلوہ افروز ہوئے اصحابِ کرام کے پاس برآمد ہو(نا)متروک فرمایا مسلمانوں کو خیالات قاسدہ گذرے مسجدِ اقدس میں جیران پریشان جمع ہے تھے گرکسی کی تاب نہ تھی کہ خدمت اقدیں میں حاضر ہواور کیفیت واقعہ استفسار کرے سواعمر کے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں آج جان کر رہوں گا کہ کیا حال گذرا بھراس مکان کی طرف گیا جہاں حضور اقدس تشریف رکھتے ہتھے رسول الشملى الشعليه وسلم كے غلام رباح كود يكها آستانة والابين زينه يرياؤن الكائے بيشے میں میں نے کہااے رباح میرے لئے اذن جاہ رباح نے جانب غرفہ نگاہ کی پھر مجھے دیکھا اور مجھ نہ کہا میں نے کہا شایدرسول الله ملی الله علیه وسلم کو میگمان ہوکہ میں حفصہ کے لئے حاضر بهوا بول خدا كانتم اكررسول الند صلى الله عليه وسلم مجهة علم فرما تعين تواسي فآل كردون جب انهول نے دیکھا کہ رہاح کومجال استیذان ہیں آواز بلند کی (کر) شاید حضور خود میری آواز س کر بلا لیں یہاں تک کداذن ملا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چڑھآ ؤیدِ حاضر ہوئے خزانۂ اقدس میں دیکھامتھی بحرجو وغیرہ الی ہی چیزیں بڑی ہیں اور نشانِ بوریا بہلوئے والا بربن کئے میں باختیار نالہ کیاحضور نے تسلی فرمائی آٹارغضب چبرہ جلالت سے نمایاں منصے فاروق في عرض كياما رسول الله حضور كوج انب ازواج يكيافكر با كرحضور في البيس طلاق دے دی ہے تواللہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے فرشتے اور جریل ومیکا ئیل اور میں اور ابو بحر اور سب مسلمان ،امیرالمؤمنین فرماتے ہیں خدا کاشکر ہے کم کوئی بات میں نے کہی ہوگی کہاللہ سے اس کی تقدیق کی امیدند ہوگی ہی (آیة) کریمہ ﴿ فان تظاهرا علیه فان الله هو مولله کھالآیة ،نازل ہوئی اور جولفظ عمر نے عرض کئے تنے قرآن نے ان برهما وت دی پھر

अध्येकारोकारोकारोकारो 🛞 🛞 कि अध्येकारोकारोकारो

(609) اس مديث كاترجماس سے بيلے موجود ہے۔

(610)صحیح مسلم، كتاب الطلاق، باب بیان ان تخییر امرأته الخ، حدیث ۱۳۵۷،

دارالمغنى بيروت ،ص ۵۸۳

انہوں نے حال ہو جھا آیا حضور نے طلاق دی تھی فرمایا نہیں عرض کیا کہ لوگوں کو خبر دے دوں کہان کا گمان اس کے خلاف ہے فر مایا خیر اگر جا ہو، پھر میں حضور سے باتیں کرتا رہا یہاں تک کدائرِ غضب چہرہ یاک ہے زائل ہوااور حضور نے خندہ فرمایا کہ دندانِ انورجوتمام عالم کے دانوں سے بہتر تھے روش ہوئے چرحضور میرے ساتھ اتر آئے اور میں نے وروازة مجدير باواز بلنديكارد ياكولول كالكان غلط باحرج مسلم عن عبد الله بن عباس حديثا طويلا وهذا ملتقط منه قال ((حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسآء تدخلت المسجد فأذاالناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسآء له وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقلت لاعلمن ذلك اليومر فدخلت فاذا انا برياح غلامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على استكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جزع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فنأديته يأ رياح استأذت لى عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رياح الى الغرفة ثم نظر الى قلم يقل شيئاً قلت فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن الى جئت من اجل حفصة والله لئن امرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضرب عنقها لاضربن عنقها فرفعت صوتى فأومى الى بيدة ان ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجح على حصير قد أثر في جنبه ونظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذا أنا بقبضته من شعير نحو الصاع ومثلها من قرظ في ناحيةالغرفة واذاافيق معلق قال فابتدرت عيناى فقال ما يبكيك يأ ابن الخطاب الاترضى ان تحون لنا الأخرة ولهم الدنيا قلت بلي ودخلت عليه حين دخلت وانا اري في وجهه الغضب فقلت يأرسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فأن كنت طلقتهن فأن الله معك وملتكته وجبريل وميكائيل وأنأ وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت ورحمه الله الارجوت أن يكون الله يصدق قول الذي

المؤمنين والملكة بعد ذلك ظهير ٥ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله المؤمنين والملكة بعد ذلك ظهير ٥ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ﴾ (612)(611) فقلت يارسول الله اطلقتهن قال لا قلت يارسول الله انى دخلت المسجد و المسلمون ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله على الله عليه وسلم نساءة فانزل فاجزهم انك لم تطلقهن قال نعم ان شنت ثم لم ازل احداثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كثر وضحك وكان من احسن الناس ثغرا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزلت فقمت على بأب المسجد فنا ديت باعلى صوتى لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الساءة) (613)(613) الحديث انتهى بالالتقاط من الاطراف والا و ساطـ

روز فتح مدارشاد ہوا ہوعباس بن عبد المطلب عم رسول الدّ صلی الله علی ہوا ہو ہا کہ قال نہ کر ہے ،سید تا ابوحذیف درخی الله تعالی عند کی زبان سے نکلا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں ہما کی بہنوں کو آل نہ کر ہے ،سید تا ابوحذیف درخی الله تعالی عند کی زبان سے نکلا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں کا گوشت بہنوں کو آل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں خدا کی تشم اگر میں اس کو پاؤں گا کموار کواس کا گوشت کھلا دُن کا پیڈر حضور کو انہیں بارحضور نے انہیں کئیت سے ندا فر مائی تھی اور کنیت لے کر پکار تا اہل عرب میں تعظیم ہے غرض فر ما یا اے ابو حفص کیا رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے بچا کے چہرے پر تکوار ماری جائے گی امیر المؤمنین من حفض کیا رسول الله مجھے چھوڑ دیجئے کہ ابوحذیف کی گردن ماردوں بخدا کہ وہ منافق ہو نے عرض کیا یا رسول الله مجھے چھوڑ دیجئے کہ ابوحذیف کی گردن ماردوں بخدا کہ وہ منافق ہو

(611) ترجمهٔ کنرالا بمان: توبے شک الله ان کا مددگار ب، اور جبر مل، اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدور میں ان کارب قریب ہودہ جبس طلاق دے دیں کے آمیس تم سے بہتر بیمیاں بدل وے۔ (612) پ ۲۸، سورة النحریم، آیت ۵۔ س

(613) ال مديث كاترجمال سے پہلے موجود ہے۔

(614)صحیح مسلم، كتاب البطلاق، باب في ايلاء و اعتزال الخ، حديث ١٣٤٩، دار المغنى، بيروت، ص ٥٨٣

گیا ابو مذیقہ کتے ہیں میں نے جب سے بیکلہ کہا ہے اپنے بی میں ڈررہا ہوں اور بمیشہ درتارہوں گاگریہ کہ شہادت اس جرم سے پاکرو کا خردوز بمامہ شہیدہو کا احسر جا ابن اسحق عن ابن عباس ((ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لاصحابه یومند من لقی العباس بن عبد المطلب عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا یقتله فانما خرج مستکرها قال فقال ابو حذیفة انقتل آباء نا وابناء نا واخواننا وعشیر تنا ونترك العباس والله لنن لقیته لالحمته السیف قال فبلغت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لعمر بن الخطاب یا ابا حقص قال عمر والله انه لاول یوم کنا نی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال عمر یا رسول الله علیه وسلم بالسیف فقال عمر یا رسول الله دعنی فلاضرب عنقه بالسیف فوالله لقد نافق بالسیف فوالله لقد نافق فکان ابو حذیفة یقول ما انا بامن من تلك الکلمة التی قلت یومند ولا ازال منها عائفا الاان تکفرها عن الشهادة فقتل یوم (الیمامة شهیدا)) (۱۹۵۵)

اقسول یہاں سے قیاس کرنا جاہئے منزلتِ فارو ٹی کو کہ حضور نے بطور گلہ و شکایت ابوطڈ یفہ کے ان سے مخاطب ہوکر ریکلمات فرمائے۔ (آمے بیاض ہے) (617)

بالجمله احادیث اس معنی میں کثیر ہیں اور حضرت صدیق کا اس شرف میں ممتاز ہونا محتاج دلیل نہیں کہ وہ تو بقول حضرت مولی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کے چین وآرام اور حضور کے مرجع کا رومعتمد علیہ ومحرم راز متھے کے بیسا فسی المحدیث المحامع پھر ایسافخص وقت خضب مجال تکلم نہ کرے گا تو اور سے ہوگی لہذا اکثر احادیث ہم نے دربارہ ایسافخص وقت خضب مجال تکلم نہ کرے گا تو اور سے ہوگی لہذا اکثر احادیث ہم نے دربارہ

(615) اس مدیث کاتر جمال سے پہلے موجود ہے۔

(616) المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب أبي حذيفة، دار المعرفه، بيروت، ٣٩/٣

(617) اس سے آ کے 5 لائوں تک بیاض ہے۔

اميرالمؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه كي روايت كيس \_

اقول ولاينكرغليه بما روى الحاكم في المستدرك عن ام المؤمنيل ام سلمة رصى الله تعالى عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن أذا غضب لم يجترى منا احد يكلمه غير على بن ابي طالب رضي الله عنه)) (618) لان هذا في اهل البيت خاصة كما يرشد قولها رضي الله عنها منا ولاشك ان امير المؤمنين عليا كرم الله وجهه كان احب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمهم عليه واشرفهم منزلة لديه والا فمعارض بصحاح الاحاديث التي سنفنا ذكر بعض منها والله اعلم \_ (619)

حضور رسالت میں کسی کی مجال نہ تھی کہ بے اجازت رسول الله صلی الله عليه وسلم کے قضاوا قرام من الله الله الله الله على وعمر وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى في فصل

තර තර කර කර ඇම මුණු මුණු කර කර කර කර ඇම

(618)الـمستدرك عـلى الـصحيحين، كتابٍ معرفة الصحابة، ذكر اسلام امير المؤمنين على، حديث ۴۵۰۵، قديمي كتب خانه ،كراجي، ۳۴۲/۳ (619) ترجمہ:اس براس روایت کے سبب اعتراض نہیں کیا جاسکتا جوام المؤمنین ام سلمہ رسی اللہ تعالی عنها متدرك مين امام حاكم في روايت كى كدو تى كريم ملى الله تغالى عليدو كم جب غضب وجلال مين بوت توتو ہم میں سے کوئی ان سے کلام کرنے کی جرائت نہ کرتا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے۔ 'اس لئے کہ بیاض طور پرائل بیت کے بارے میں ہے جیرا کرام المؤمنین کا قول 'مستسا''اس پردالالت کرر با ہے۔اوراس میں پھے شک جیس کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عند اہل بیت میں سے رسول اللہ ملی اللہ تعالی عليد الم كوسب سے زياده محبوب مب سے زياده مرم اور مرتبے كے اعتبار سے انسل سے ، ورندتو بيائح احادیث کے معارض آئے گی جن میں سے بعض کوہم نے ذکر کیا ہے۔

(620) ترجمہ: سوائے ابو بمروعمر منی اللہ تعالی عنہ اکے ۔ان شاء اللہ عنقریب قصل علم میں اس کا بیان آئے كا- (ليكن افسوس كفعل في العلم بمين دستياب بيس بوسكي \_)

#### وجبه ۲۳:

اى وجابت كاثمره بكروز قيامت مناوى نداكر كاكوكى ابنانا مدابو بمروم ويسلم المحمد بن عمير عن عبد الرحمن بن عوف قال ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامة نادى مناد الالايرفعن احد من هذة الامة كتابه قبل ابى بكر وعمر)) (623) ورواه ابن عساكر فاقتصر على ذكر الصديق (623)

اقول تاخیر صاب نوع عذاب ہے اوروہ بلائے جان کاہ جس کے سبب اولین وا خرین تنگ آکر کہیں گے کاش دوزخ میں ڈال دیئے جا کیں گر حساب جلد ہو جائے اور بے شک جس قدر حساب میں دیر ہے طبیعت کواضطراب وخوف ورجا کا بیج و تاب بیشتر ہے اور ای قدر دخول جنت کی پرو بھی مؤخر ہے ابو بکر وعمر کا مرتبہ اللہ کے نزد کی اس حدکو پہنچا کہ انہیں سب سے پیشتر اس مصیبت سے نجات عطافر مائے گا۔

### وجه ۲:

بعدرسول الدملى لله تعليه وسلم كاقل اس امت سے وہ مخف جو داخل جنت موكا صديق المرت سے وہ مخف جو داخل جنت موكا صديق المرين ا

#### 

(621) ال مديث كاترجمال سے يہلے موجود ہے۔

(622) جمع الجوامع محرف الهمزة محديث ١٤٥٢ مدار الكتب العلميه مبيروت ا ٢٣٢/ (623) جمع الجوامع محرف الهمزة محديث كياب اور المحول في مدين اكبر منى الله تغال عند كياب اور المحول في مدين اكبر منى الله تغال عند كياب اور المحول في مدين اكبر منى الله تغال عند كياب اور المحول في مدين اكبر منى الله تغال عند كياب اور المحول في مدين اكبر منى الله تغال عند كياب اور المحول في مدين المحرب الله تغال عند كياب المحدد المحد

(624) اس مدیث کاتر جماس سے میلے موجود ہے۔

(625)سنن ابی داود، کتاب السنة، باب فی الخلفاء محدیث ۱۹۲۳، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ۴۸۰/۳۰

#### وچه ۲۵:

سب محماب ليس كاورصد لق محماب يس الحرج ابن عساكر عن المعلق منين عائشة قالت ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم يحاسبون الا ابابكر))(626)(626)

#### وجه ۲۶:

رسول الله ملی الشفایه و ملم بخین سے ارشاد قرماتے بیں ((لایت آمر علیہ کما احد بعدی )) (628) تم پرکوئی حکومت نہ کرے گا بعد میرے انصر جه ابن سعد عن بطام بن اسلم (629) بیام جس قدر کمال منزلت پردال ہے پُر ظام ر

### وجه ۲۷:

مرودِعالم ملى الله عليه وكلم تماز يرهات اورا بو بكروعمر صف اول ميس حضور كوئى والمسيد الله تعالى عنه ( ( كان جائب كمر منه رضى الله تعالى عنه ( ( كان ابو بحر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه )) الحديث

اقول نماز بارگاہ ہے نیاز ہے اور مقام مناجات دراز ، اعمالِ حسنہ کے تاج ، اور مسلمانوں کی معراج شیخین کا ایسی جکہ حضور کے قریب دہنی طرف کھڑے ہونا کمالِ قرب

#### කයිකටකටකටකට 🛞 🛞 හි කටකටකටකට

(626) ال مديث كاترجماس بيلموجود بــــ

(627) تا ريخ دمشق لابن عساكر، ابوبكر الصديق، دار الفكر، بيروت، ١٥٢/٣٠

(628)مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الفضائل ، باب ما ذكر في ابي بكر ، باب ١٥ ، حديث

٣٢ ٣٢١) المجلس العلمي،بيروت،ص٣٣

(629) ترجمہ: ابن سعد نے اسے بطام بن اسلم سے روایت کیا ہے۔

(630) اس مدیث کاترجمال ہے پہلے موجود ہے۔

(631)سنن ابى داود، كتاب الصلاة ،باب في الرجل بتطوع في مكانه الخ ، حديث

-40 1 ادار الكتب العلميه بيروت، ص14

پردلیل ہے۔

شم اقول صحابہ حضور کے دنی طرف کھڑے ہوتام کرتے کہ حضوراول سلام جو پھیریں تو پہلے چہرہ اقدی ہماری طرف ہو ہی بینین کو یہ مقام عطا ہونا کہ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس شرف کے لائق تھے۔ اقول: رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (یہاں بیاض ہے) (632)

#### وجه ۲۸:

اسووبن سيى رض الدُور فرات بي بي بي في في الله إلى كوضور رسالت على الله والآيا حضور فرايا، خاموش على المسلوة والتي بين والاآيا حضور فرايا، خاموش ره، جب وه چلا كيافر مايا روه بيل فرمايا في الله بيكون عبى كه جب آيا آپ في وفرمايا شهر جااور جب چلا كيافرمايا لا ارشاد بهوا بيم بيكر بان الخطاب عباور باطل سي بيكوتك فرمايا شهر ركتا، المتحرج الداكم في المستدرك من حديث ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن عبد الرحين بن ابى بكره عن الاسود بن سريع التميمي قال ((قلعت على نبي عن عبد الرحين بن ابى بكره عن الاسود بن سريع التميمي قال ((قلعت على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله قل قلت شعرا اثنيت فيه على الله تبارك وتعالى ومدحتك قال اماما اثنيت على الله تعالى فهاته وما مدحتنى به فلاعه فجعلت انشدة فدخل رجل طوال اقنى فقال امسك فلما خرج قال هات قال قال هذا عمر بن الخطاب وليس من الباطل في شيئي) ((633)(633))

#### නව නව තව තව තව වන හි මු මු නව තව තව තව තව

(632) اس سے آ کے 2 لائوں تک بیاض ہے۔

(633)اس مدیث کاتر جماسے میلے موجود ہے۔

(634) المعجم الاوسط، حديث 449° دار الكتب العلميه ابيروت، 470° / 777

#### وجه ۲۹:

ای طرح فاروق اعظم کوایک معاملہ پیش آیا ، بخاری سیرنا ائی الدرواء رشی الله تعلیه وسلم اذا قبل مدے روایت کرتے ہیں قال ((کنت جالسا عند النبی صلی الله علیه وسلم اذا قبل ابو یکر اخل بطرف ثوبه حتی ابداعن رکبته فقال النبی صلی الله علیه وسلم اما صاحبکم فقد غامر فسلم وقال یا رسول الله انه کان بینی و بین ابن الخطاب شیئا فاسرعت الیه ثمر ندمت فسألته ان یغفر لی فابی علی فقبلت الیك فقال یغفرالله لك یا آبا بکر ثلثا ثمر ان عمر ندم فاتی منزل ابی بکر فسأل أثمر ابو بکر فقالوا لا فاتی الی النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی بی مده النبی صلی همده مده مده الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فجعل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فحمل وجه النبی صلی الله علیه وسلم فسلم علیه فحمل وجه النبی صلی الله علیه فحم و سلم فسلم علیه فحمل و وجه النبی صلی الله علیه فحم و سلم فلی الله علیه و سلم فسلم علیه فحمل و و النبی صلی الله علیه فحم و الله 
(635) منداحدين عنبل

(636) اسے امام احمد بن منبل نے روایت کیا ہے اور تحقیق بدروایت فعل الصحابة مس كر ركى ہے۔

الله عليه وسلم يتمعر حتى اشغق ابو بكر فجشي على ركبتيه فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعثني اليكم فقلتم كذبت فقأل ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تأركولي صاحبي مرتين فها اوذي بعدها)) (637) يعني من درباريُر انوار مين حاضرتها كه صديق آئے اینے دامن کا کنارا بکڑے ہوئے بہاں تک کہزانومنکشف ہو گئے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے جوبيہ كيفيت ملاحظه (كي)،ارشاد فرمايا تمہارايارتو كہيں لڑ آيا ہے ابو بكر آداب بجا لائے اور عرض کیا یا رسول الله مجھ میں اور عمر میں کچھ لوٹ پھیر ہوگئ میں نے تیزی کی پھر پٹیمان ہوکران سے معافی جاہی انہوں نے نہ مانا اب میں خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا ہوں حضور والانے ارشاد فرمایا خدا بخشے تجھے اے ابو بکر خدا بخشے تجھے ابو بکر خدا بخشے تجھے اے ابو بکر پھرامبرالمؤمنین عمر بھی نادم ہوئے صدیق کے مکان پر گئے یو چھاوہاں ابو بکر ہیں جواب ملاتبیں وہاں سے دربار اقدس میں حاضر جوکرتشلیم عرض کی انہیں و کیے کرچیرہ کشریف سرورعالم كارتك بدلنے لگا يهاں تك كەصدىق كوۋر بهوامباداعمر كے حق ميں كوئى كلمه مروه نه ارشاد ہوجائے پس ابو بمراہینے دونوں زانو ؤں پر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ قلد ا کی تئم میں نے ہی زیادتی کی دوبار جعنور والانے فرمایا مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجاتم نے حجٹلایا اور ابو بکرنے کہا ہے ہیں اور میری عمنو اری کی اپنی جان و مال سے سو کیوں تم چھوڑ دو کے میرے لئے میرے یارکو، کیوں تم میرے لئے چھوڑ دو کے میرے یارکو، ابو درواء فرماتے ہیں اس کے بعدصد بن کوسی نے ملال نہ پہنچایا۔

اے عزیز! کیا بعد ملاحظہ ان وجو و ہا ہرہ و بچے قاہرہ کے بھی شیخین کی و جاہت سب
سے فائق و برتر نہ جانے گا یا اسے باعث خیریت ورفضیات نہ مانے گائخن اس فصل میں
نہایت وسیع ہے اور منزلت شیخین ا حاطۂ بیان سے رفیع محرمنصف سلیم العقل کے لئے اس

නළු නැවැතුව අතට ඇති 🛞 🍪 නාව නැවැතුව ඇති ඇති

(637)صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی بهاب قول النبی لوکنت متخذ ا خلیلا،حدیث ۳۹۹۱، دار الفکر،بیروت،ص ۸۹۵

قدر کافی ہے،

و دریند آن مباش که مضمون نما ندی است مدرد از در آن مباش که مضمون نما ندی است (638) مدرد سال سنیوان سخن از زلف یا را گفت مدرد سال سنیوان سخن از زلف یا را گفت

### الكلام البهى في تشبه الصديق بالنبي

قصل ساوس: ابو بكرى سرور عالم ملى الله عليد و مشابهت ميس -

قال الغقيرعفا الله عنه عايت مرادونها يت مرام اصحاب كرام سيدالانام عليه العلوة

والمام بلکہ تمای اہل اسلام صرف یہی کہ اپنے انگال قلب وافعال جوارح وکل حرکات و سکنات میں سرورعالم صلی اللہ علیہ کاحتی الوسع پورا پوراا جاع کریں تا (کہ) حسب استعداد ہرایک کواس جناب سے تحبہ حاصل اور وہ باعث قرب اللی و درجات نا متنائی ہو، رضائے اللی اولا و بالذات رسول کی طرف توجہ فر ماتی ہے اور اس کی وساطت سے تبعین کو بقدر انگال و انباع و تخبہ اس سے بہر و ملتا ہے مدار نجات ورفع ورجات یہی تحبہ ہے جس قدر انگال و انوال انسان کے نبی کے اقوال و افعال سے بیگائے ہوں گے اتنائی بارگا و تقدر انگال و گا اور جس قدر مشابہ و یکر گی اتنائی قریب ونز و یک ، کفار نے مباینت کلیے پیدا کی بعد تمام گا اور جس قدر مشابہ و یکر گی اتنائی قریب ونز و یک ، کفار نے مباینت کلیے پیدا کی بعد تمام فضل مامت سے مرتبہ ان کا فضل قرار پایا یہاں کی تو کلام اپنے افعال اختیار یہ بیس تقااور جہاں فضل اللی خود کفالت کارفر ما تا اور بندہ کر اعلی درجہ کی تربیت کرنا چا ہتا ہے تقذیر از کی اس کے احوال فیرا فتیار یہ کو کال مات اور بندہ کرا فیرا فتیار یہ کی صالات طیبا ہو نبی کر گی پر ڈ ھال لاتی ہے۔

ووسر سے جب وجی خصیص کی فکر میں پڑتے ہیں جواب ملتا ہے ((ذلك ف صلى الدتیه من اشاء)) ((ذلك ف صلى الدتیه من اشاء)) ((فلك ف صلى الدتیه من اشاء)) (فلک) لینی اگر چہ ہم حکیم ہیں جو پچھ کرتے ہیں مصالح نفید پر بنی ہوتا ہے سیمشا بہتیں عطافر مانا بھی بے وجہ نہ تھا کہ ہم نے اصل خلقت میں اس کے جو ہر نفس کورسول سے نہایت مناسبت پر خلق فر مایا ہے تو قابل اس شخصیص کے یہی تھا مگر تہہیں اوراک علت کور بے نہ ہونا چا ہے مقام عبود بہت ور بو بیت اس کا مقتضی ہے کہ ہمار سے افعال کی تفتیش نہ کروا تنا بجھ لوکہ ہم مالک مختار ہیں نفشل ہمارا ہی ہے جے چا ہیں عطافر ما کیس اس وقت قدر

නැවැතුව නැවැතුව අතර අති අති නැවැතුව නැවැතුව

(638) ترجمہ: بیمرانفل ہے جے ماہتا ہوں میں دیا ہول۔

ومنزلت اس بندے کی قلوب سلیمہ میں اور بڑھ جاتی ہے آسان وز مین والے اسے عظیم کہہ کر پکارتے ہیں اور سب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ خاص اور باوشاہ کا منظورِ نظر ہے اس کی شان ہم سے ورا اور رتب سب سے بلند و بالا ہے بعد تمہیداس مقدمہ کی جلیلہ کے جوہم غور کرتے ہیں تو اصحاب کرام خصوصاً خلفائے عظام کی مشا بہتیں تمام امت سے بیش از بیشتر پاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا یہ تھم نگاہ تھے ہوتا ہے کہ ((خیسر هذة الاحة اصحاب النبسی صلی الله علیه وسلم وافضل الاصحاب الخلفاء الاربعة الراشدون)) (639) اور بالقطع والیقین جیسا کہ مناطر نجات سوا اس تھبہ کے دوسری چیز نہیں ای طرح مدار فضیلت سوا زیادتِ مثابہت کے اور پچھڑیں ہوسکتا آیامکن ہے کہ آیک شخص کو نی سے مناسبت و یکر تگی برجہ کام ہواور فضل و شرف غیر کا زائدوا کمل ، اب فقیر بند و بند الله حل حلالہ دعوی کرتا برجہ کام ہواور فضل و شرف غیر کا زائدوا کمل ، اب فقیر بند و بند الله حل حلالہ دعوی کرتا ہم دواور فضل و شرف غیر کا زائدوا کمل ، اب فقیر بند و بند الله حل حلالہ دعوی کرتا ہم دواور سے مدین اورون کی مشابہت پر یوجوہ و ربحان رکھتی ہے۔

اولاً من حيث العصرة جس قدرمشا ببتين أبيس عطام وكي دوسر كوندليل-ثانياً من حيث العدة كراورول كي مشابهتول سيان كي مشاببتين توى تربي

رسول الندملی الله علیہ وسلم کے جن اوصاف نفسانیہ عالیہ میں آئیس مشابہت حاصل ہوئی کسی کونہ ملی پس بہی دلیل قاطع و بر ہان ساطع ہے ان کے افضل امت ہونے پر کہ اللہ سبحانہ نے عبد ضعیف کواس کی تہذیب وترصیف ادراس کے وجوہ کوا حادیث سے استنباط اوراس کے دعاوی پرا قامت بجے سے خاص فر مایا ،ولله الحدد

اقول مستعینا بالله اگراس دوی پردلیل اجمالی درکار باتو امیر الموئین علی کرم الله تعلی کرم الله علی الله الله علی  وسلم هدینا وسمتاً ورحمة و فضلا)) (640) کافی ایمنی ان ایو کرآب سب سے علیه وسلم هدینا وسمتاً ورحمة و فضلا))

අවදුන්වනුවනුවනුව 🛞 🛞 🏟 නවතුවකුවකුව

(639) ترجمہ: اس امت میں سب سے بہتر ٹی کریم ملی اللہ تعالیٰ طیدوسلم کے اصحاب ہیں اور سب محابہ میں افضل جار خلفا وراشدین ہیں۔

(640) لبحر الزخارمسندعلي بن الي طالب معليث ٩٢٨ ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ١٣٩/١٠

مطلع القمرين في ابانة صبقة العمرين

زیادہ مثابہ تھے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم سے جال، ڈھال اور دحمت وضل میں، اور جوتفصیل جائے تو مثابہات اس جناب گردوں قباب کی دائر ہ حدوا حصا سے خارج مگراس وقت جس قدر خاطرِ فقیر میں حضور کرتے ہیں سلک تحریبی فتظم ہوتے ہیں وما تو فیقی الا بالله علیہ تو چلت والیه انیب - (641)

مشابهت ۱: 🏶

التدجل جلاله وعم نواله نفس صديق كوجوهر مين تفس تفيس سيدالمرسلين ملى الشعليه وسلم ے نہایت ہمرنگ فرمایا تھاوقا لَع شوری میں جے اطلاع تام ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تمام امور میں جس طرف رائے شریف رسول الله ملی الله علیه دسلم کا میلان ہوتا رائے صدیق کا مجھی اى طرف رُجان موتاجوبات رسول الله ملى الله عليدوسلم ك قلب اقدس ميس آتى ول صديق میں بھی خود بنخو د وہی قرار پاتی کو یا بید دونوں قلب دوآ ئینئہ متفایل ہے کہ جوعکس اُس میں پڑے گا اِس میں بھی مرتم ہوجائے گا اور یہ بات سواحضرت صدیق کے دوسرے کو حاصل شير كلي تمونداز ومن (642) ملاحظه يحيك احرج البعارى في قصة صلح الحديبية ((قال عمر بن الخطاب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الست نبي الله حقا قال بلي قلت السناعلى الحق وعدوناعلى الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية في ديننا اذا قال انى رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري قلت اوليس كنت تحدثنا انا سنأتي البيت فنطوف به قال بلي افاخبرتك انا نأتيه العامر قلت لا قال فانك اتيه ومطوف به قال فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا قال بلي قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلي قلت فلم نعطي නව තව තව තව තව මේ මේ මේ නව තව තව තව තව තව

تلی تلی نیزیم است کے ساتھ کوئی غمر مگریم کی سہوات کیلئے ہم نے لگادی ہے۔ (641) ترجمہ: اور میری تو نیق اللہ می کی طرف ہے ہائی پر میر اتو کل اور ای کی طرف میری توجہ ہے۔ (642) ترجمہ: چہنستان صدیث میں ہے ایک تو فکلفتہ پھول۔

الدنية في ديننا اذا قال ياايها الرجل انه رسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصرة فاستمسك بغرزة فوالله انه على الحق اليس كان نحدثنا انا سنأتي البيت فنطو ف به قال بلى افاحبرك انك تأتيه العام قلت لا قال فانك اتيه ومطوف به )) (643) محصل میر که جب سلح حدیب قرار بائی اورمسلمانوں کا بے دخولِ مکہ وطواف کعبہ مدينه طبيبه كووابس جانا كفهرا تتمشيرن فاروق اعظم رضى الله تعالىءندكوميه بات سخت نا گوار گذري اور بے نیل مرام واپس جانے میں بسبب این حرارت دین خلقی جبلی کے گوند کسر شوکت اسلام بھی اینے ورد کے در مال جوئی کے لئے در بارسیدالا برار علیہ السلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے اورعرض کیا، کیاحضور خدا کے سیج نی تبیں؟ فرمایا: کیوں تبیس ،عرض کیا: کہم حق پر اور جارے وحمن باطل پرتہیں، فرمایا: کیوں تہیں، عرض کیا: تو جب بیرحال ہے تو ہم اینے وین میں ذات کیون آنے ویں ارشاد ہوا: بے شک میں خدا کا رسول ہول اور اس کی تافر مانی تہیں کرتا اور وہ میری مدو کرنے والا ہے، عرض کیا: کیا آپ ہم سے تبیس فر مایا کرتے منے کہ ہم خانہ کعبہ پہنچیں سے اور اس کا طواف کریں گے ، فرمایا: کیوں تبیں سوکیا میں نے تجے می خبر دی تھی کہ ہم ای سال کو پہنچیں ہے؟ عرض کیا: ند، فرمایا: تو تو کعبہ پہنچے گا اور اس کا طواف کرے کا بین فاروق نے عرض کیاحضور نے جمیں بیمڑ دودیا تھااب ہم واپس جاتے میں حضور نے فرمایا خاص اس سال کا نام کب لیا تھا وعدہ بے شک سیا ہے اور جوہم نے کہاوہ مونے والا ہے اگر چاس مال نہ ہوا ،غرض ان کے دل کو چین نہ آیا صدیق (کے) یاس مھے شایدان کی رائے میری رائے کی موافقت کرے اور وہ حضور میں (عرض) کریں اور ان کی بات سی جائے ہی کہا: اے ابو بر کیا ہے نی نہیں ہیں خدا کے ،فر مایا: کیوں نہیں ، (عرض کیا) کیا ہم حق پراور ہمارے دشمن باطل پرنہیں ،فر مایا: کیوں نہیں ،کہا: جب بیرحال ہے تو ہم اینے دین میں خشت کو کیوں جگہ دیں ،فر مایا:اے تخص بے شک وہ خدا کے رسول ہیں اور

मारी मारी मारी मारी मारी की 🛞 🛞 किया विवाद विव

(643)صبحیح البخاری ، کتاب الشروط ،باب الشروط فی الجهاد ،حدیث ۳۲- ۲۲۳، دارالفکر، بیروت، ص۹۲۵

اپ رب کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ ان کی مدد کرنے والا ہے تو ان کی رکاب تھا ہے رہ کہ خدا کی تم وہ تق پر ہیں، کہا: کیا ہم سے انہوں نے نہ کہا تھا کہ ہم کعبہ پنجیں گے اور اس کا طواف کریں گے ، فر مایا: کیوں نہیں سوکیا تمہیں ہے خبر دی تھی کہ اس سال کعبہ پنجی گا اور اس کا طواف کرے گا۔ عزیز ااور یکھا ہم رنگی صدیق کو کہ ہم سوال کا حرفا حرفا جو تا جو تاب ان کی زبان سے نکلا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وہی جو اب ان کی زبان سے نکلا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وہم فر مایا اور جب سلطان جو ارح قلب ہے تو ہم زبانی بے یکدلی کے کب متصور فر مایا اور جب سلطان جو ارح قلب ہے تو ہم زبانی بے یکدلی کے کب متصور فر مایا اور جب سلطان جو ارح قلب ہے تو ہم زبانی بے یکدلی کے کب متصور فر مایا اور جب سلطان جو ارح قلب ہے تو ہم زبانی ہے یکدلی کے کب متصور

### مشابهت ۲:

رسول الله ملی الله علیه وال روز سے کفروکا فرین کی مجالس سے محتر زوخلوت بہند عراب خواست تعصد ایق اکبر کو بھی تمام جہان میں کسی کی صحبت بہند نہ آئی اور بھی مام حدیث سے میں (الارواح جنود مجندة فما تعارف منها وائتلف وماتنا حر منها اختلف) ((146)(646))

اٹھارہ برس کی عمر ہے سید النگھین ملی اللہ علیہ وہلم کی ملازمت اختیار کی سفر وحصر میں ہمراہ رکاب رسالت ماب رہتے ، یہاں تک کہ حضور والامبعوث ہوئے پھرتو جن امورکوا پی تو ت فراست ہے ادراک کر کے رفاقت والا اختیار کی تنی الیقین ہو گئے اس رابطہ اتحاد نے اور ہی استحکام یا یا جس کی کرہ قیامت تک نہ کھلے گی۔

### කව තව තව තව තව මුදි මුදි මුදු කට තව තව තව තව

(644) ترجمہ: بداللہ تعالی کا خاص کھٹل وکرم ہے کہ جسے جاہدی میں سے وافر حصہ عطافر ماتا ہے۔ (645) ترجمہ: روصیں لفکر کے لفکر ہیں ، جن میں وہاں تعارف ہواان میں بہاں الفت ہے اور جن میں

وبال بيجان شهولى يهال ان من اختلاف موا

(646)صحیح البخاری ، کتاب احادیث انبیاء، باب الارواح جنود مجندة، حدیث ۳۳۲ ۳، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳/۲

#### مشابهت۳:

بتول بت يرستول ي تنفرتمام انبياء كرام عليم الصلوة والسلام كى طينت مين خمير كرتے بيں بھى كى نى نے بچين ميں بھى بنوں كى تعظيم نەكى حضور والانے بيدا ہوتے ہى واحد ذي الجلال كوسجده كيا أور توحيد اللي كي على الاعلان گواي دى صديق كود مكير كه اس نصل سے کیما بہر و وافی پایا اور صغر سن میں بنول کی عاجزی اور محض بے دست و یا کی سے ان کی عدم الوہیت پراستدلال اور بت شکنی کر کے شان ابرا جیمی کا خلف دکھایا ،ایک بارمہاجرین وانصارور باردر بارسيدالا برارعليه العلوة والسلام ميس حاضر يتص كمصديق في غرض كيايا رسول الله آپ کی زندگی کی تنم میں نے بھی کسی بت کوسجدہ نہ کیا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آب رسول التدملي الله عليه وسلم كى زندگى كى قسم كهاتے بيس كه بيس نے كسى بت كوسجده نه كيا حالانكهاس قدر (عمر) آنجي جابليت مين گذري صديق اكبرنے فرمايا ابوقحافه (647)ميرا ہاتھ يكزكرايك بت خاند ميں لے كئے اور جھے ہے كہا يہ تيرے بلند و بالا خدا ہيں انہيں سجد و كراور چھوڑ کر ہلے مجے، میں صنم (کے) یاس گیا اور اس سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھا نا دے،اس نے چھے جواب نددیا، پر کہا ہیں نظاموں مجھے کیڑادے،اس نے پھے جواب نددیا تو میں نے ایک سل اٹھائی اور اس سے کہا تیرے بیل مارتا ہوں اگر تو خدا ہے آپ کو بیا لے ،اس نے مجھ نہ کہا جب تو میں نے وہ پھراس پر ڈال دیا کہ منہ کے بل گریز ااور میرے ہا۔ آئے کہا اے بیٹے! بیکیا کیا، میں نے کہاوہ ی جوتم دیکھتے ہو، بس وہ جھے میری ماں (کے) پاس لے محے ادران سے حال بیان کیا ، مال نے کہا کہ اسے چھوڑ دو کہ اس کے بارہ میں خدانے مجھ سے سر کوشی فر مائی ، میں نے کہاا ہے میری مال وہ کیا سر کوشی تھی ، کہا جس رات مجھے در دِ ز ہ تھا ميرے پاس كوئى نەتھا كەلىك باتف كويس نے يكارتے سااے غداكى سى لوندى تھے آزاد بے کامر دہ ہونام اس کا آسان میں صدیق ہے حمملی اللہ علید ملم کا یارور فیق ہے۔

المن المن المن المركر والديا مرعمان نام محالي بين روز فتى مكر سلمان مويرا

صدیت میں ہے جب صدیق اکر اپنا یہ قصد بیان کر ہے ، جبر یل امین نازل ہوئے
اور رسول الله صلی الله علیہ وکم ہے عرض کیا ابو بکر ہے کہتے ہیں بین بارصدیق کی تقدیق کی
افقدد کر الامام احسد بن محمد الخطیب القسطلانی فی ارشاد الساری شرح
صحیح المحاری قال نقل ابن ظفر فی انباء نجباء الانبیاء ان القاضی ابا حسین احمد
بس محمد الزبیدی روی باسنادہ فی کتابه المسمی معالی الفرش الی غوالی
العرش ((ان اباهریرة رضی الله تعالی عنه قال اجمع المهاجرون والانصار عند رسول
الله صلی الله علیه وسلم فقال ابو بحر رضی الله عنه وعیشك یا رسول الله انی لم
اسجد لصنم قط فغضب عمر بن الخطاب رضی الله عنه وقال تقول وعیشك رسول
الله صلی الله علیه وسلم انی لم اسجد لصنم قط وقد كنت فی الجاهلیة كذ

وقال تعالى ﴿ وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين ٥ ﴾ (650) و قال تعالى ﴿ بالمومنين رؤف رحيم ٥ ﴾ (651) ابوبكرصد ين ارحم امت بي بعدرسول الله ملى الله عليه وسلم في الحديث ملى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ((ارحم امتى بامتى ابو بكر)) (653)(652) وفي لفظ ارأف امتى اوردافت رحمت سے زیادہ ہے۔

#### නත් කත් කත් කත් කත් මම මම මම කත් කත් කත් කත් කත්

- (648) اس مديث كاترجمداس سے پہلے ہے۔
- (649) مرقاة المفاتيح ، كتاب المناقب بهاب مناقب ليي بكر ، مكتبه رشيديه ، كوثله، ١٢/١٢/١
  - (650) پ٤ اسورة الانبياء، أيت٤٠ ا
  - (651)ب ١٠ اسورة التوبة ، آيت ١٢٨
- (652) ترجمہ: سرکارملی اللہ دہلم نے حدیث مشہور جس فرمایا میری امت میں سے میری امت پرسب
  - ے برامبریان ابوبکرہے۔
- (653) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب معاذبن جبل، حديث ١١، ١١٥، ٣٨١٥،
  - دار الفكر، بيروت، ٥/٥٣٥

### مشابهت ٤:

الله جل جلاله نے سید الرسلین صلی الله علیه وہلم کو جامع فضائل کیا کوئی خوبی و کمال
ا گلے انبیا کو نہ ملا کہ اس کی مثل یا اس سے امثل حضور کو عطافہ ہوات اللہ قاضی فی الشف و قسط ملانی فی مواهب و غیر هما فی غیر هما (654) اس طرح صدیق اکبر کو جامع خیر کیا کہ سید الرسلین صلی الله علیہ وہلم ارشاد فرمائے ہیں خیر کی نیمن سوساٹھ خصلتیں جب خدا بندے سے ارادہ بھلائی کا فرما تا ہے ان ہیں سے ایک عطا کرتا ہے کہ وہ اسے جنت ہیں سے جات ہیں ہے ، ارشاد ہے، صدیق نے عرض کیا: یارسول اللہ ان میں سے جھ میں بھی کوئی خصلت ہے ، ارشاد ہوا: شاد مانی تیرے لئے اے ابو بکر کرتو ان سب کا جامع ہے (655)

ایک بارارشادفر مایا: نمازی جنت کے بابی نمازے بلائے جاکیں گےاور عابم باب ریان سے۔ صدیق نے عابم باب ریان سے۔ صدیق نے عرض کیا: یا رسول اللہ سب دروازوں سے بلائے جانے کی کوئی ضرورت تو نہیں یعنی مقصود کرد فول جنت ہا کے۔ ہی ورواز سے بلائے جانے کی کوئی ضرورت تو نہیں یعنی مقصود کرد فول جنت ہا کی ہی ورواز سے ساصل ہے ہی یارسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان سب سے پکارا جائے ؟ ارشاد ہوا: بال اور جھے امید ہے کہ تو ان بی ہو اے ابو بکر۔ احرج البحاری فی صحیحہ من حدیث الزهری قال احرج حمید بن عبد الرحمن بن عوف ان اباهریرة قال ( سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من السرحمن بن عوف ان اباهریرة قال ( سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من انعق زوجین من شی من الاشیاء دعی من ابواب یعنی الجنة یا عبد الله هذه خیرا فمن کان من اهل الصلوة دعی من باب الصلوة ومن کان من اهل

قعد 654) ترجمہ: قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا میں اور امام قسطان نیرحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب میں اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کوذکر کیا۔

(655) تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر، داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٠٣/٣٠١

(656) اس سے آگے 3لائوں سے محدد اکدتک بیاض ہے۔

الجهاد دعی من باب الجهاد ومن کان من اهل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن کان من اهل الصیام دوبا ب الریان فقال ابوبکر ما علی هذا الذی یدعی من تلک الابواب من ضرورة وقال هل یدعی منها کلها علی هذا الذی یدعی من تلک الابواب من ضرورة وقال هل یدعی منها کلها احد یا رسول الله مقال نعم وارجوان تکون منهم یا ابابکر) (658) ملاء فرماتے بین :جوکی شم کی عبادت بکر شرک کرے گا کداس سے ایک خصوصیت فاصدا سے ماصل ہوگی جس کے سبب سے اسے باتنصیص اس عبادت کی طرف اضافت کریں اور اس کا اہل کہیں وہ فاص اس درواز سے سنداکیا جائے گا جواس کے مناسب ہواور جو تمام عبادات کا جامع ہوادر تمام اعمال اس کے درجہ تبایت میں واقع ہوں کدا یک کو دوسر سے پر جادات کا جامع ہوادر تمام اعمال اس کے درجہ تبایت میں واقع ہوں کدا یک کو دوسر سے پر جادات کا جامع ہوادر تمام اعمال اس کے درجہ تبایت میں واقع ہوں کدا گر چرد خول تربی میں درواز وں سے بلایا جائے گا اگر چرد خول تربی بی درواز وں سے بلایا جائے گا اگر چرد خول ایک بی درواز ہ سے ہوگا اور رجا نی صلی الشعلیو کی واجب ہے جس امر میں فرما کیں بی محمد ایس امریک کے دیے جامعیت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ وہو المقصود د (659)

### مشابهت ٥:

ا بیروت،ص ۳۹ ۳۳

رسول الندسلي الشعلية وسلم جوامع التكلم عطا فرمائ مستحة تحور فظول مين اثنا مضمون ارشاد فرمات جس كثرح وسط من كتابين تعنيف بوسكين مسن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((العما الاعمال بالعمات)) (663)(663) وقوله مسلى الله عليه وسلم ((اسلم

#### අවේ අවේ ඇම අත්ව ඇම 🛞 🛞 නම ඇම ඇම ඇම ඇම

(657) ال مديث كارجمال عيلي ب

(658) صحبح بخاری کتاب المناقب بهاب قول النبی لو کنت متخذا،حدیث ۲۹۹۹ مدار الکتب العلمیه ، بیروت، ۲۰۱۴

(659)صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، حديث ١٨٩٤ ، دار الفكر

(660) ترجمہ: انہیں سے حضور ملی اللہ علم کار فرمان ہے کہ اعمال صرف نیوں کے ساتھ ہیں۔

### المعدلة بالبوب كروعمورش الله تعالى عمر

تسلم) (663)(663) من وقوله صلى الله عليه وسلم ((الخراج بالضمان)) (663)(663) [1] الله عليه وسلم (الخراج بالضمان)) الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الخراج بالضمان)) الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الخراج بالضمان)) الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الخراج بالضمان)) الله عليه وسلم (الله وسلم (الله عليه وسلم (الله وسلم (

ابو برصد این پر بھی اس کا پرتو ہ گھر ااور فصل خطاب و حسن کلام میں پایئر فیع عطا ہوا
یہاں تک کرامیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صدیث طویل میں فرماتے ہیں ( عنت ما معتله مد علاما و اصوبهم منطقا واطولهم صمتا وابلغهم قولا ای ابو بھر
)) (666) آپ کا کلام سب سے بہتر تھا اور گفتار سب سے ذیا وہ درست اور طول خاموشی اور بلاغت کلام میں آپ کا مثل کوئی شھا۔

ای طرح امیر المؤمنین فاروق اعظم باام المؤمنین رضی الله تعالی فنهانے انہیں ابسلیغ العاس کہااورامیر المؤمنین عمر نے سقیفۂ بنی ساعدہ میں لوگوں کے اجتماع اور انصار کے دعوی خلافت کے قصہ میں فر مایا میں نے فکر کر کے ایک کلام اپنے جی میں بنار کھاتھا کہ انصار سے

#### 

المرقوله صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم و اخرجه الشيخان- منه

المرمدي وابن ماجة وابن حبان عن صديقة عائشة رضى الله تعالى عنها وصححه المرمدي وابو داؤدوالترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن صديقة عائشة رضى الله تعالى عنها وصححه الترمدي وابن حبان و الحاكم وابن القطان والمنذري والمديني والزركشي ١ منه

#### නවනවනවනමණ 🕸 🍪 රාගර්තරණවනවනව

(661)صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی ،باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله، حدیث ا ،دار الفکر ، بیروت، ص ۱۹

(662) ترجمه: اورحضور ملى الله تعالى عليد ملم كابيفر مان كداسلام لا وسلامت رموك-

(663)صحيح المخاري، كتاب بدء الوحى، حديث، دارالفكر، بيروت، ص٢٠

(664) ترجمہ: اور حضور ملی اللہ تعالی علیہ و اس کے لئے جس پر منان ہو۔

(4665)سنن ابي داود، كتاب البيوع، باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجديه عيبا، حديث ٣٥٠٨ ، دار الكتب العلميه، بيروت، ص٥٥٨

(666) البحر الزخار بمسند البزار، مسند على بن ابي طالب، حديث ١٣١/٣،٨٣٣ ١٣١

## ... مسطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

يول يول كبول كا اور بحصة فوف تها شايد الو بحرابيا ندكر كيس كر جب الو بكر في المريم لا ميرى مهيا كى بوئى با تول يس ساليك كلم ندج و ألك الله عروة بن الزبير عن ام المؤمنين عائشة رضى الله فرماديا و احرج السحارى من حديث عروة بن الزبير عن ام المؤمنين عائشة رضى الله نمالى عبا مى حديث طويل قال ((واجتمعت الانصار الى سعد بين عبادة فى سقيفة بين ساعدة فقالوا منا امير ومنكم امير فذهب اليهم أبو بكر الصديق وعمر بين الخطاب وابو عبيدة بن الجراح فذهب يتكلم فاسكته ابو بكر وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الاانى قد هيأت كلها قد اعجبنى خشيت ان لا يبلغه ابوبكر و يكر و تحد من الوبكر و تم تكلم ابوبكر و تم تكلم ابوبكر و تم تكلم ابوبكر و المناس الله الله المناس)) (667)

ومن حديث ابن عباس عن عمر في حديث ذكره بطوله ((قال عمر اردت ان اتكلم وكنت زورت مقالة اعجبتنى اريد ان اقدمها بين يدى ابى بكروكنت ادارى منه بعض الحديث فلما اردت ان اتكلم قال ابوبكر على رسلك فكرهت ان اعتضبه فتكلم ابو بكر فكان هو احلم منى واو قر والله ما ترك من كلمة اعجبتنى في تزويري الاقال في بديهته مثلها او افضل منها)) (668)(668)

(667) صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النی، باب قول النبی لو کنت متخذا خلیلا، حدیث ۲۱۱۸ دارالکتب العلمیه، بیروت، ۲۱/۲

(668) ان دونون احادیث کائر جمدومغبوم ان سے مہلے موجود ہے۔

(669)صحیح البخاری ، کتاب الحدود،باب الرجم حبلی من الزنا، حدیث ۲۸۳۰ ،دارالکتب العلمیه، بیرون، ۳۳۳/۳

## افعله بالويكروعمر رضى الله تعالى المستنسسة المستنسقة المستنسسة المستنسلة المستنسقة المستنسقة المستنسقة المستنسسة المستنسسة المستنسسة المستنسقة الم

الا انقاد له وما لا اليه اليني انصار نے كلام وخطاب ميں تطويل كى اور بہت تھيك كہاا ورابو بر نے کلام کیا سوخدا کے لئے ہی ان کی خوبی ہے ایسے مرد بیں کد دراز نہیں کرتے کلام کو اورجانة بين قصل خطاب كے مقامات كوخداكى قتم ايس باتيس كيس كہ جوسننے والاسنے دل ہے قبول کرے اور ان کی طرف جھک جائے۔

### مشابهت ٦:

جب سرورِ عالم صلى الله مليه وملم برغار حراشريف مين آيتين اقسو أشريف كى نازل اور حضور کوفضیات رسالت حاصل ہوئی صدمہ نشار جبریل و ہیبت کلام جلیل سے دل نازك بلتا تقااورحضوركو بروازروح كاخوف مواحصرت جناب ام المؤمنين خديجة الكبري من الله تعالى عنهائے بطريق تسميه عرض كيا: خداكى قسم الله آپ كوبھى رسوانه كرے كاكه آپ ذوى القرب كي خبر كيري فرمات بين اور بات سيح كہتے بين اورامانت اداكرتے بين اور عاجزون کا ہارا ٹھاتے ہیں نایاب تعتیں عطافر ماتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان داری کرتے ہیں اور حل حاولوں شر مدوفر ماتے میں فقد اخرج البخاری ومسلم فی صحیحیهما حدیث بدء الوحى بطوله عن عاتشة رضي الله تعالى عنها فيه ((فجاء الملك فقال اقراء فقال

#### 

(670) ال مديث كاترجمال عيليموجود -

(671)صحیح بخاری،باب بدء الوحی،حدیث، دارالکتب العلمیه، بیروت، ا /2

# اعثثدا

حتى الامكان كوشش كى كئى ہے كہ يروف ريد تك كى كوئى غلطى نہ ہوليكن بتقاضائے بشریت اگر کوئی فلطی رہ می ہوتو قاری سے التماس ہے کہ ناشر سے رجوع فرمائے ان شاءاللہ آئندہ اس کودرست کردیا جائے گا۔

| مطلع القهرين في ابانه سبقه الطهرين<br>ماخذ و مراجع |                                                     |                                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| مطيوعه                                             | مصنف/مؤلف                                           | كتاب                           | نمبرشار |
|                                                    | كلام الني                                           | القرآن العظيم                  | 1       |
| وارالكتب لمعلميه بيروت                             | ابوالحن على بن محمد بن محمد حبيب البعري (م٥٥٥ هـ)   | النكت والعيون (تفيير المادردي) | 2       |
| سبيلاً يُركى لاهو                                  | شاه ولی الله محدث د بلوی (م۲۷۱ه)                    | ازالة الخفاء                   | 3       |
| اسلاميه كوئنه                                      | مولاناعبدالعلى بحرالعلوم (م١٢٢٥هـ)                  | الاركان الاربح                 | 4       |
| ولمالكتب لعلميه بيروت                              | شیخ زین الدین بن ابراتیم این کیم (م ۵۷۰ هـ)         | الاشاه والنظائر                | 5       |
| رشيديه اكوئنه                                      | شاه عبدالحق محدث د الوی (م۱۰۵۱ه)                    | اشغة اللمعات                   | 6       |
|                                                    |                                                     | اعلام الهدى عقيد وارباب التي   | 7       |
| وارالكتب اعلميه بيردت                              | ابوعر يوسف بن عبدالله المرك القرطبي (م١٢٧٥)         | الاستيعاب في معرفة الاسحاب     | 8       |
| فاردق اكيدى خربور                                  | شاه عبدالت محدث دبلوی (م۲۵۱ه)                       | اخبارالاخيار                   | 9       |
| مكتبة العلوم والحكمء                               | ابو بكراحمه بن عمره بن عبد الخالق الميز ار (م۲۹۳هه) | البحرالز غارالمعروف            | 10      |
| خبيث أنمورو                                        |                                                     | بمستدالميز ار                  |         |
| المكتبة السعودية                                   | ابن الملقن سراح الدين ابوحفص عمر بن على بن احمد     | البدراكمير في تخر ت الاحاديث   | 11      |
| العربية ،رياض                                      | الثانعي المعرى (م١٠٠هـ)                             | والآثار في الشرح الكبير        |         |
| رشيد بيه كوئنه                                     | شخ زین الدین بن ابراتیم ابن کیم (م م ۹۷ م)          | البحرائرائق                    | 12      |
| د الكتب العلمية بيرات                              | فقيه ابوالليث نفر بن محمد السمر فتدى (م٢٢٧ه)        | بستانالعارفين                  | 13      |
| ولا الكشب العلمية بيروت                            | يوسف بن جررتمي قطعو في (م١٢٥٠)                      | بجة الاسرار                    | 14      |
| رشيديه، کوئند                                      | مانظ ابوالغد اوعاد الدين اين كثير (مم 24 م)         | تغييرا بن كثير                 | 15      |
| رشيديد، كوئند                                      | ابوعبدالله محدين احدالقرطبي (م اعلاه)               | تغييرالقركمبي                  | 16      |
| کتب خانداشاعت<br>ا                                 | شاه عبدالعزيز محدث د الوي (م ١٣٣٩هـ)                | تحنها ثنا مجشريه               | 17      |
| اسلام، دیل                                         |                                                     | 4 -                            |         |
| فريد بك شال لا بهور                                |                                                     | تمهيدالوشكور                   | 18      |
| مبدارجها كيفك كرابى                                | شاه عبدالحق محدث وبلوی (م۱۵۵۴هه)                    | محيل الايمان                   | 19      |
| <b> </b>                                           |                                                     | لتحقيق التقام شرح كفاية العوام | 20      |
|                                                    | 2 2 2 2 4                                           | ترجمه موارف                    | 21      |
| داراحیاءالتراث<br>العربی میرود                     | على بن الحسن الدهشقى بابن عساكر (م ١٥٥٠)            | تاريخ هدينة ومحق               | 22      |
| العربي، بيروت                                      | <u> </u>                                            | <u></u>                        |         |
|                                                    |                                                     |                                |         |

|                              | لقد تعالى عنبها                                                  | بابوب بحروعمورش               | افضاب |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| لكتب العلمية بيروت<br>سيست   | ابو بمراحمه بن على الخطيب البعد ادى (م٩٢هه) درا                  | تاریخ بغداد                   | 23    |
| دارالکتاب                    | שומ טית טית טית טיי                                              | تاريخ الاسلام                 | 24    |
| لعر لي، بيروت<br>مركب نيروت  |                                                                  |                               |       |
| ی کتب خا <i>ن کر</i> ا چی    | 1                                                                | تاریخ انخلقاء سی              | 25    |
| الكتب علميه بيردت            | 1.0.00                                                           | جامع منجح بخاري               | 26    |
| ارالمغنی بیروت<br>ای         | 1 0 2 0 10 1                                                     | جامع مجيح مسلم                | 27    |
| ارالفكر، بيروت               | 1,0%) 0 0,20%                                                    | جامع الترقدي                  | 28    |
|                              | اني الحسن عبيد الله بن حسين الكرخي (م ١٣٠٠ه)                     | الجامع الكبير                 | 29    |
| الكتب العلمب بيروت<br>       | بلال العدي <i>ن عبد الرحمٰن بن كم</i> ال العدين سيوطى (م ١١٩ هـ) | جمع الجوامع في الحديث         | 30    |
| برالكتب العامية ويروت        | 1                                                                | حلية الاولياء                 | 31    |
| رشيديه اكوئث                 | طامر بن احد عبد الرشيد البخاري (م٢٧٥٥)                           | خلاصة الفناؤي                 | 32    |
| حقاميه پشاور                 | بال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين سيوطي (م اا ٩ هـ)             |                               | 33    |
| واراحيا والتراث              | جلال الدين عبد الرحمٰن بن كمال الدين سيوطي (م ١١٩هه)             | الدرامينورني النفسير بالمأثور | 34    |
| العربي، بيروت                |                                                                  |                               |       |
| دارالكتب معلميه بيروت        | 1.0.0.0.2                                                        | ولاكل المنبوة                 | 35    |
| وارالمعرفة اجيروت            | محراجن ابن عابدین الشامی (م۱۲۵۱ه)                                | ردانخار (قادی شای)            | 36    |
| دارالکتب علمیه بیروت<br>ای   | الإنتفراحد بن احراشير بالحب المعرى الكي (م١٩١٥)                  | الرياض العنر ملى نعناك العشره | 37    |
| دارالفكر، بيروت              | شہاب الدین احمد بن محمد این جمرائم کی (م۲۵ ه ۵)                  | الزواجر فن اقتر انسالكبار     | 38    |
| قد می کتب خان کراچی<br>اند   |                                                                  | سنن ابن ماجد                  | 39    |
| داراحيا والتراث              | ابوداؤوسليمان بن اشعب (م٢٥٥)                                     | سننانيداؤد                    | 40    |
| العر لي، بيروت               |                                                                  |                               |       |
| والمالكتب علميه ويروت        | ابوعيدالرض احمد بن شعيب النسائي (م٢٠١٥)                          | سنن نسائی                     | 41    |
| دارالمعرفة ، بيروت<br>د السا | الوجوعبدالملك بن بشام (م١١٢ه)                                    | ميرت ابن بشام                 | 42    |
| وارالمعرفة ، بيروت           | على بن بر بان الدين على (١٩١٩ه)                                  | ميرتوملبيه                    | 43    |
| دارالكتب علميه بيردت         | على بن سلطان محرالقاري (مهماه اه)                                | شرح مندامام اعظم              | 44    |
| وارالكتب علميد بيروت         | شخ ابوز کریا کی بن شرف النووی (م ۲۷۱ هه)<br>مراکب                | شرح إسمع للعووى               | 45    |
| ورالکتب علمیه بیروت          | ابو براحمه بن سین بن علی البه عی (م ۴۵۸ هه)                      | شعبالايمان                    | 46    |
| مكتبة المديث كرا في          | سعدالدین مسعودین عرتفتازانی (م۹۴۷ه)                              | شرح عقا كدالمعى               | 47    |
| وفرالكتب العلمية ويروت       | سعدالدین مسعودین مرتفتاز انی (م ۹۴ ۷ هه)                         | شرحالقامد                     | 48    |

|                                          |                                                              | ع القمرين في ابانة سبة                             |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| وارالكتب علميه بيروت                     | سيد شريف على بن محمد الجرجاني (م١٦ه)                         | شرح المواتف                                        | 49       |
| قد کی کتب خان کرا <sub>ی</sub> ن         | على بن سلطان محمرالقارى (م١٠١٥ه)                             | شرح فقدا كبر                                       | 50       |
| _                                        |                                                              | شرح تصيدوبه والمعالي                               | 51       |
| وارالكشب العلميه بيروت                   | محر بن حبان (م٢٥٣٥)                                          | مستحيح أبن حبان                                    | 52       |
| مجيديه المثأن                            | شباب الدين احمد بن جمر المكي (م٩٤٧ه)                         | الصواعق الحرقة                                     | 53       |
| درالكتب لعلميه بيروت                     | محرین سعد الز بری (م۲۲۰ه)                                    | الطبقات الكبرى                                     | 54       |
|                                          |                                                              | عقا بديز دوي                                       | 55       |
| نعمانيه كوثئه                            | محرايراتيم بن محراللي (م ٢٥٧ هـ)                             | غدية استملى                                        | 56       |
| وارالكتب اعلميه بيروت                    | محى الدين عبدالقادر جيا إنى المعردف بغوث عظم (ما٧٥هـ)        | غلية الطالبين                                      | 57       |
| رشيد بيه كوئند                           | كمال الدين محربن عبدالواحد بابن البمام (م١٢٨٥)               | فتح القدير                                         | 58       |
| وارالكتب العلميد بيروت                   | عيدالرؤف المناوي (م١٩٣١هه)                                   | فيض القد يرشرح الجامع الصغير                       | 59       |
| مقيقت كتابطها متنبل                      | علامد مراج الدين ابوالحن على بن عثان اوشي (م ٢٩٥٥)           | تصيده بدءالعالي                                    | 60       |
| ولرالكتب العلمية بيروت                   | علا والدين على المعنى بن حسام الدين (م 440 هـ)               | كنز العمال                                         | 61       |
| دارالفكر، بيروت                          | عبدالله بن محمدا بن الى الدنيا (م ١٨١هـ)                     | كمآب البعث والنثور                                 | 62       |
| وفرالكتب لعلميه بيروت                    | امام عبدالله بن عدى الجرجاني (م ٢٥٥ ه )                      | الكال في صنعفا ،الرجال                             | 63       |
|                                          |                                                              | كفاية العوام                                       | 64       |
| كمتبددارالايمان                          | محمه طامرالصديق (م٩٨١ مد)                                    | مجمع بحارالانوار                                   | 65       |
| 813°22,40                                |                                                              |                                                    |          |
| غفارييه کوئشه                            | عبدالرض بن محد بن سليمان داماداً فندى فيني زاده (مهم المهاه) | مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر                    | 66       |
| تخفة الحديثيد،                           | ضيا والدين محمد بن عبد الواحد مقدى (م٢٣١٠ هـ)                | الختارة في الحديث                                  | 67       |
| خديثة المتوره                            | ( , , , , ) ( , , k ; , , , )                                | 1/2 a.a. A                                         |          |
| دارالکتباعلم پر بیروت                    |                                                              | مرقات شرح مفتلوة                                   | 68       |
| دارالمعرفة ابيروت<br>دمالكتب علميه بيروت |                                                              | المستدرك للحائم<br>مسنداني يعنن                    | 69       |
| د مالکتب معمیه بیروت<br>دارالفکر، بیروت  |                                                              | مندالا مام احمد بن منبل<br>مندالا مام احمد بن منبل | 70<br>71 |
| دارالفكر، بيروت<br>دارالفكر، بيروت       |                                                              | معقف ابن الي شية                                   | 72       |
| دارالمعرفة ميروت<br>ارالمعرفة ميروت      |                                                              | معرفة الصحابة                                      | 73       |
| ر مراد میروت<br>الاکتب اعلمیه بیروت      |                                                              | الميم الادسط<br>المجم الادسط                       | 74       |
| 7                                        |                                                              | 270.[                                              |          |

|                                    | ى الله تعالى تنبها                            | يت ابو باكر وعمر إ                 | افضا |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|
| دار، حيد، لته اث<br>العربي، بيره ت | سليمان بن احمد الطبر الى (م٣٠٠ه)              | المعجم الكبير                      | 75   |
| ۱۱ر، فَمَكْر ، بير و ت             | شيخ ولي الدين العراقي (م٢٣ ٢٠٥)               | مشكو ة المصابح                     | 76   |
| الرائدت العلمية بيرات              | ابو مرابحسين بن مسعود البغو ي (م١٥٥)          | معالم التزيل تسير البغوي           | 77   |
| در متساسمیه بیرات                  |                                               | الموابب للدني                      | 78.  |
| آبرا کی                            | ملى بن سلطان محمر القارى (مم ١٠١٥ه)           | مع الروش الازبر في شرع الفقد الاسم | 79   |
| مکتبهٔ وربیه<br>رنمویه افیصل آباد  | محرمبدي بن احمد الفاس القصوى المالكي (م١٠٩ه)  | مطالع كمسر ات شرح والألب الخيرات   | 80   |
| ost the tiers                      | احمر بن ابوسعيد المعروف بهملا جيون ( ١٠٣٠هـ ) | تورالانو ار                        | ,81  |
| يراكز يبوأنس والاوم                |                                               | مشت بمشت                           | 82   |

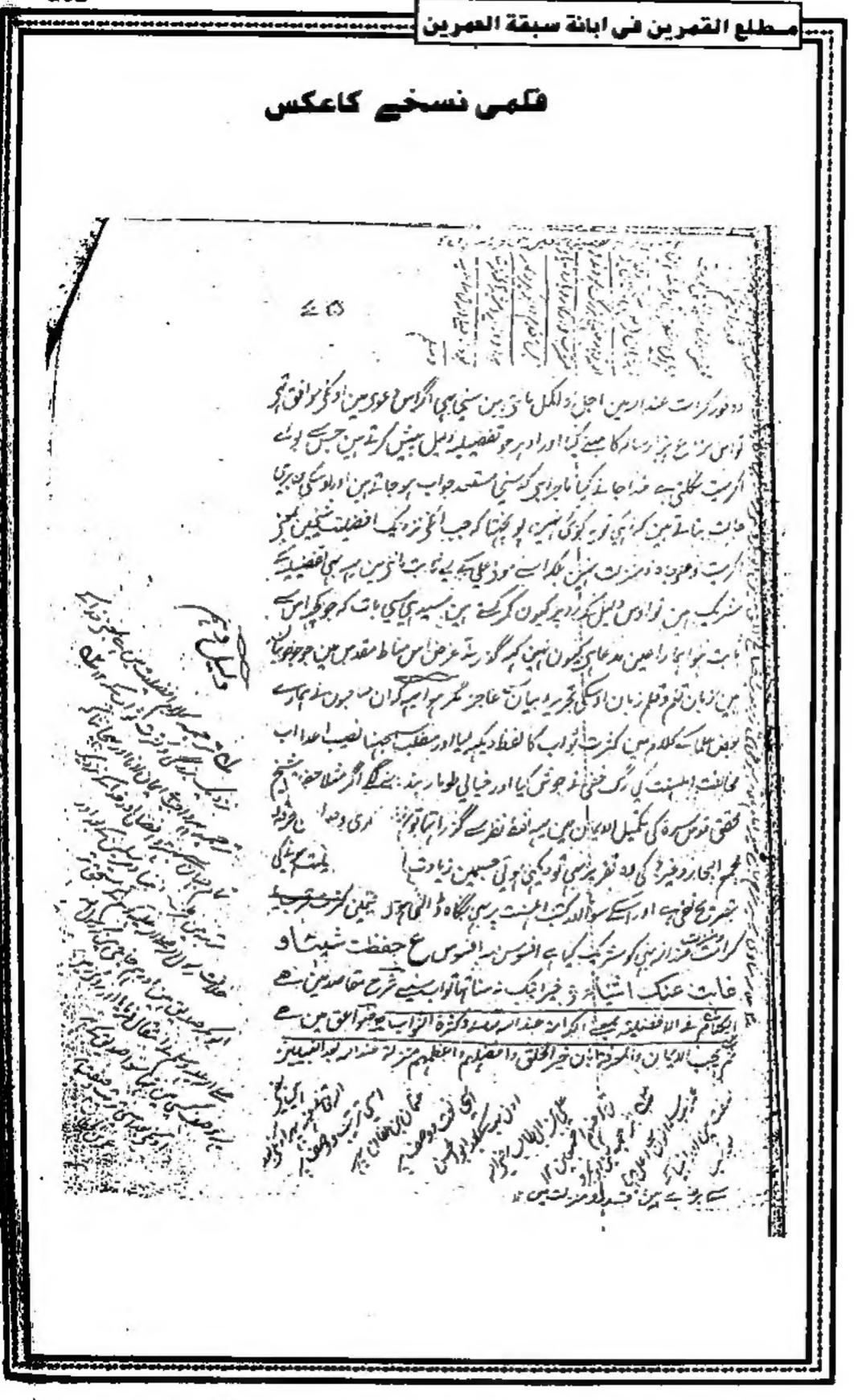

#### فلمی نسخے کاعکس

ب المنافر و الرساعي الله تركاما و تاحول ولاقعة الا بالله العلى العظم المازارول وع والتعلى على رائم والاعران من مى يرف والان والما الله والمراج والمرائي كالمار والله ت سيمير الرعمت ال فالمن المراك لمروف ان ولأن كونروايا دوكل والعباركا

#### سطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين

### اداریے کی دیگر فابل مطالعه کتب

| قمت | مصنف                           | نام كتاب                                   |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 40  | مفتى محمر باشم خان العطاري     | ا حکام عمامه مع سبزعمامه کا ثبوت           |
| 40  | مفتى محمر باشم خان العطاري     | ا د کام دا رهی مع و جوب دا رهی پر دلائل    |
| 40  | مفتى محمر باشم خان العطاري     | احكام لقمه                                 |
| 60  | مفتى محمد بإشم خان العطاري     | ا حكام ميلا دالني سلى القد عليه وسلم مع    |
|     |                                | أفعال ميلا د كاثبوت                        |
| 60  | مفتى محمر باشم خان العطاري     | حكومت رسول التُدصلي الله عليه وسلم كي      |
| 200 | مفتى محمر بإشم خان العطاري     | تلخيص فآوي رضوبي جلد 5                     |
| 220 | مفتى محمر باشم خان العطاري     | تلخيص فآوي رضوبي جلد 6                     |
| 220 | مفتى محمر باشم خان العطاري     | تلخيص فآوي رضوبيجلد 7                      |
| 240 | مفتى محد بإشم خان العطاري      | تلخيص فآوي رضوبي جلد 8                     |
| 80  | مفتى محمد اظهر عطارى المدنى    | موبائل فون                                 |
| 60  | مفتى محدانس رضاعطاري           | مزارادر مندر می قرق                        |
| 40  | اعلى حصرت امام احدرضا خان      | الهداية المباركه في خلق الملائكة           |
|     | مولانا محمر من رضا قادري عطاري | تتحقيق وتخز يج وتحشيد مع ترجمه عربي عبارات |

مكتبه بهارشريعت ، دربار ماركيث ، لا بور

















ملت ما النابعية دالادراراماركيك لاهور 0322-4304109

